

## فهرست

| منينهر    | نام ابواب                                    | اسماءُ الابوابِ                                      | <u> </u>  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| ٥         | بم الله الرحن الرحيم<br>بم الله الرحن الرحيم | السماء الدِّعْمَنِ الرَّحِيْمِ                       | نبرهار    |
| <b>PP</b> | دعا کی فضیلت                                 |                                                      | I         |
| 1         |                                              |                                                      | ۲         |
| PY        | دعا کی ایمیت                                 |                                                      | ۳         |
| 72        | دعاکے آواب                                   | آدَابُ الدُّعَاءِ                                    | ۳ ا       |
| ۳۲        | وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے     | ٱلْكَلِمَاتُ الَّتِي تُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ    | ۵         |
| ro        | قبولیت دعا کے او قات                         | ٱلْمَاوْقَاتُ الَّتِي تُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ | ۲         |
| 140       | وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے             | ٱلَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ دُعْاتُهُمْ                   | 4         |
| or        | وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی           | ٱلَّذِيْنَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَاتُهُمْ               | ٨         |
| ۵۵        | دعاميں جائز امور                             | مُبَاحَاتُ الدُّعَاء                                 | 9         |
| 4.        | دعامیں کروہ اور ممنوع امور                   | مَكْرُوْهَاتُ الدُّعَاء وَ مَمْنُوْعَاتُهَا          | 10        |
| 10        | قوليت دعاكى مختف صورتين                      | أَوْجَهُ أَجَابَةِ الدُّعَاءُ                        | 11        |
| 77        | دعا قرآن مجيد كي روشن ميں                    | اَلدُّعَاءُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ                    | . 17      |
| 749       | قرآنی وعائیں                                 | الْاَدْعِيَةُ الْقُرْآنِيَةُ                         | 1         |
| ۷۸        | سونے اور جامنے کی وعائیں                     | ٱلْمَادْعِيَةُ النَّوْمِ وَالْإِسْتِيْقَاظِ          | 16        |
| AI        | طمارت سے متعلق دعائیں                        | اَلْاَدْعِيَةُ فِي الطُّهَارَةِ                      | 10        |
| ۸۳        | معجد کے متعلق دعا ئیں                        | ٱلْاَدْعِيَةُ لِلْمَسْجِدِ                           | М         |
| ۸۵        | اذان اور نماز کے متعلق دعا کیں               | ٱلْاَدْعِيَةُ فِي النِّدَاء وَالصَّلاَةِ             | 14        |
| 97        | نماز کے بعد اذکار مسنونہ                     | اَلْاَذْكَارُ الْمُسْنُونَةُ بَعْدِ الصَّلاَةِ       | IA        |
| 44        | بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں                   | الْاَدْعِيَةُ الْخَاصَّةُ لِبَعْضَ الصَّلاَةِ        | 19        |
| 44        | روزوں سے متعلق دعائیں                        | الْاَدْعِيَةُ فِي الصِّيَامُ                         | <b>y.</b> |

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

| <br>   | <br> |             |
|--------|------|-------------|
| <br>T. |      | اكتاب الدعا |
| 1      |      |             |
|        |      |             |

| مغنير | نام ابواب                   | اسماءُ الابواب                                       | نمبرشار     |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 100   | ز کا ق سے متعلق دعائیں      | الْاَدْعِيَةُ فِي الزُّكَاةِ                         | rı          |
| 101   | سنرے متعلق وعائيں           | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي السَّفَرِ                         | rr          |
| 104   | نکاح سے متعلق دعائیں        | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الزَّوَّاجِ                       | ۲۳          |
| . I•A | کھانے پینے سے متعلق دعائیں  | ٱلْاَدْعِيَةُ فِي الطُّعَامِ                         | 44          |
| 111   | منع وشام کی دعائیں          | ٱلْكَذْعِيَةُ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ            | <b>10</b> - |
| 112   | جامع دعائيں                 | الادعية الجامعة                                      | m           |
| IPT.  | پناه ما تکنے کی دعا ئیں     | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الْمِسْتِعَاذَةِ                  | 74          |
| 112   | رنج وغم کی دعائیں           | ٱلْمَادْعِيَةُ فِي الْهَمِّ وَالْحُزْنِ              | ۲۸          |
| 11-1  | مرض اور موت سے متعلق دعائیں | الْاَدْعِيَةُ فِي الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ              | 79          |
| 1111  | توب اور استغفار             | اَلتُّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ                      | ۳.          |
| 154   | الله تعالی کا ذکر           | ذِكْرُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ                            | ۳۱          |
| IFA   | متغرق دعائيں                | الْأَدْعِيَةُ الْمُتَفَرُقَةُ                        | ۳۲          |
| 102   | غيرمسنون دعائيں اور وظیفے   | ٱلْمَادُعِيَةُ وَالْمَاوْرَادُ غَيْرُ الْمَاثُوْرَةِ | ۳۳          |



كناب الدعا

## بنالله إلزخزالزجنب

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

رسول اکرم مان کیل کا ارشاد مبارک ہے "دعا عبادت ہے" (ترندی) ایک دو سری حدیث میں آپ سل ارشاد فرمایا ہے کہ "وعاعبادت کی روح ہے" (ترفدی) تخلیق آدم کے بعد سب سے بہلی عبادت جو حضرت آدم طائل کو سکھلائی گئ وہ "دعا" ہی تھی حضرت آدم طائل اللہ تعالی کے حکم پر بورانہ الرسك والله تعالى ن ال ير نظر كرم فرمان ك لئ يد وعاسكمائي "زَيْنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِنْ لَمْ يَغْفِرْلَنا وَتُرْحَمُنا لَنَكُوْنَنَ مِنَ المُحْسِرِيْنِ" "إے مارے پرودگار! ہم نے اپنے آپ بر علم كيا ب اگر تو في جارى مغفرت نه كى جم ير رحم نه فرمايا تو جم خساره پاف والول مين سے موجاكيں گے۔" (سورہ اعراف آیت نمبر۲۳) تمام عبادتوں میں سے دعائی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کوئی جكه دن يا وقت مقرر نهيں بلكه بر لمحه بر كمرى ما تكنے كى اجازت ہے - سيرت النبي ما يجا برايك نظر واليس تو ہوں لگتا ہے کہ آپ سے ال حیات طیب کا کوئی لحہ اور کوئی گھڑی ایس نمیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ کے معمول مبارک میں شامل دعائیں طاحظہ موں۔ سونے اور جاگنے کی دعا اچھایا برا خواب و كيف كى دعا' بيت الخلاء من داخل مون اور تكلنى كى دعا كمرس تكلنے اور داخل مونى كى دعا سجدين واخل ہونے اور نکلنے کی وعا' آئینہ ویکھنے کی وعائکھانا کھانے اور پانی پینے کی وعامیزمان کے حق میں وعا' کفارہ مجلس کی دعا اوب کی دعا نیاہ مانگنے کی دعا اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا ایندیدہ اور ناپندیدہ چیز کو دیکھنے کی دعا عصہ کے وقت کی دعا انظرید سے بیخے کی دعا مریض کی عمادت کرنے کی دعا انیارت تبور کی دعا' بازار میں داخل ہونے کی دعا' ادائیگی قرض کی دعا' غم اور پریشانی کے وقت کی دعا' ابتلاء اور آزمائشوں کے وقت کی دعا' سفریر روا تکی اور والیسی کی دعا' ان متفرق دعاؤں کے علاوہ صبح شام کے وقت ك ادعيه واذكار ان سے الگ تھے۔ مخصوص حالات يا واقعات پيش آنے پر دعاؤل كي فهرست اس سے

الگ ہے مثلاً نیاجاند ویکھنے کی دعا' نیالباس پہننے کی دعا' نیا پھل کھانے دعا' شادی اور مقاربت کی دعا' آندھی اور طوفان کے وقت کی دعا' کرج اور چک کے وقت کی دعا' طلب بارال کی دعا' کرت بارال سے محفوظ رہنے کی دعا' خسوف اور کموف (نماز) کی دعا' تعزیت کی دعا' دشمن سے مقابلہ کی دعا' کتب اصادیث میں مسنون دعاؤں کی تعداد ندکورہ بالا دعاؤں کے مقابلے میں کمیں زیادہ ہے۔ ایک مخالف اندازے کی مطابق صحیح احادیث سے خابت شدہ دعاؤں کی تعداد سات سو کے لگ بھگ ہے۔ اللہ تعالی اندازے کی مطابق صحیح احادیث سے خابت شدہ دعاؤں کی تعداد سات سو کے لگ بھگ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے سترسے زائد دعا کی سکھلائی ہیں۔ اس سے دعاکی ایمیت کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔

ايك نظر اسلام كى بنيادى عبادات --- نماز 'روزه' زكاة اورج ير دالى جائ تو صادق المصدوق رحمت عالم النظیم کے ارشاد مبارک "دعاعبادت کا مغزب" (ترفری) کی اصل حقیقت بهت نمایا بوکر سامنے آتی ہے۔ "صلوة "جس کے لغوی معنی "وعا" ہے واقعتا اول سے آخر کک وعالى وعاب آغاز وضویس دعا وضو کے بعد کی دعا کیں ورران اذان اور اذان کے بعد دعا اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی ترغیب ورران نماز دعائیں اور نماز کے بعد کی دعائیں۔ گویا دعاہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ ای طرح اسلام کی دو بری اہم عبادت روزہ کو لیجئے۔ اس بابر کت مینے میں رجوع الی اللہ توب استغفار اور ادعیہ واذکار کے ذریعہ جو مخص اینے گناہ نہ بخثوا سکے اس کے لئے رسول اللہ نے بدوعافرائی۔ (بحوالہ حامم)اس مینے کے آخری عشرے میں لیلتہ القدر جیسی عظیم فیروبرکت کی رات رکھ وی گئ ہے۔ جس کی معبوت ہزار میلنے (۸۳) سال کی عبادت سے افضل قراردی می ہے۔ اس رات کی ساری بعلائیاں اور خیر سمینے کے لئے رسول اکرم ساتھ است کو ایک مختراور جامع دعانی کی تعلیم دی ہے۔ گویا بیہ سارے کا سارا مہینہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے توبہ واستغفار اور ادعیہ واذکار کے لئے مخصوص کرویا گیا ہے۔ ج کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو حضرات ج کی معادت سے بمرہ مند ہو چکے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے کہ جج پر روا گل سے لے کر گھروالیس تک خواہ میہ عرصہ چند مینوں کا ہو یا چند دنوں کا' حاجی مسلسل ادعیہ واذکار میں معروف رہتا ہے۔ گھرے نطتے وقت دعا 'آغاز سفراور دوران سفردعا کیں۔ حرام باندھنے کے بعد مسلسل تلبیہ 'کمہ معظمہ میں داخلے کی دعا' بیت الله شریف دیکھنے کی دعا' دوران طواف دعا کیں 'مقام ابراہیم اور ملتزم پر دعا کیں' اللُّهُمَّ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَتِي إِ الله وَ معاف كرن والاب معاف كو يندكرنا ب الذا مجم معاف فها-" (تندی)

زمزم پینے سے قبل وعائیں 'سعی شروع کرتے وقت اور دوران سعی دعائیں 'سعی کے افتقام پر مروہ پر خصوصی دعائیں ' منی میں پہنچ کر تلبیر ' البیل تلبیہ ' اور دعائیں ' میدان عرفات میں ادائیگی نماز کے بعد سے لے کرغروب آفاب تک کھڑے ہو کر مسلسل توب استغفار اور ادعیہ واذکار ' عرفات سے والہی پر مزولفہ میں نماز فجر سے لے کراجالا ہونے تک کھڑے ہو کر ادعیہ واذکار ' ری جمار کے بعد کی دعائیں ' قربانی کے وقت دعا' منی میں مسلسل تین دن تک قیام کے دوران ادعیہ واذکار ' مناسک جج اوا کرنے کے بعد گھروالہی جنچنے تک عاتی کو دعائیں ماتھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقیقت یہ کہ رسول اکرم میں کیا ارشاد مبارک کے عین مطابق دعائی تمام عبادوں کی روح اور مغزہے۔

یماں قبولیت وعاکے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سجھتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جماری مطلوب ضرور تیں اور حاجتیں پوری نہیں ہورہیں تو نیم دلی سے دعا نیں مانگنے گئتے ہیں یا مالی س ہو کر دعا مانگنا ترک کردیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس سے بھی آگے برجھ کر اللہ کا گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورت حال دراصل دعا کے صحیح اسلای تصور سے لاعلی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث پیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بیدا ہوتی ہے۔ تبولیت دعا کے باحث بین رسول اکرم میں جانے تین مختلف صور تیں بتلائی ہیں۔

یا تو انسان کی مطلوبہ حاجت پوری کردی جاتی ہے۔

ا یا دعاکے برابر کوئی آنے والی مصیبت ٹال وی جاتی ہے۔

۳ یا اس کا جرو و اب آخرت میں ذخیرہ کردیا جاتاہے۔ (منداحمہ)

دعاقبول ہونے کی صورت میں بھی دو امکان موجود ہیں اولا دعا فورا اس وقت قبول ہوجائے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اکرم ساڑھیا نے بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ بیان فرایا۔ جو
دوران سنرطوفان بادوبارال سے پاہ لینے کے لئے ایک غار میں بند ہوگئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا ماگل جو اسی وقت قبول ہوگئی۔ ٹانیا اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد
قبول ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم طابق نے اللہ تعالی سے دعا فرائی۔ رَبَّنا وَابْعَثْ فِیْهِمُ رَسُولاً
قبول ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم طابق نے اللہ تعالی سے دعا فرائی۔ رَبَّنا وَابْعَثْ فِیْهِمُ رَسُولاً
مِنْهُمُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابراہیم طلاقا کی بید دعا جراروں سال بعد قبول ہوئی۔ خود رسول اکرم مٹی جا فرمایاکرتے تھے کہ میں اپنے باپراہیم طلاقا کی دعا کا بتیجہ ہوں جس کا مطلب بیہ ہے کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مسلحت اور محمت کار فرما ہے جاہے تو فورا قبول کرلے جاہے تو کم یا زیادہ عرصہ کے بعد قبول فرمائے۔ نہ کورہ بلا ساری صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتیجہ نکلتا ہے کہ جو محض دعا محض عاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کرمائلتا ہے اس کا معالمہ اس محض کا ساہے جو جماد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے حصہ لے رہا ہواگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش' نہ طا تو مایوس ناکام ونامراد جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کرمائلتے والے محض کا معالمہ جماد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے ناکام ونامراد جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کرمائلتے والے محض کا معالمہ جماد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا ساہے جو بیہ سمجھتا ہے کہ اگر فتح حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا۔ اس مومن کا ساہ جو بیہ شرکت کا اجرو ثواب بسرحال بھین ہے۔

پی دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مطلوبہ حاجت فورا پوری ہوجائے تو یہ سراسراللہ کا انعام اور فضل ہے اگر مطلوبہ حاجت پوری نہ ہو تب بھی اس کی محنت ایک بوے اور بیٹی فائدے ہے محروم نہیں رہتی اور وہ ہے بطور عبادت آخرت میں اس کا اجرو ثواب جس کا احماس انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں کمیں زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ دعا چونکہ عبادت ہو اور ہر قتم کی عبادت اللہ بی کے لائن ہے للذا دعا صرف اللہ تعالی بی ہے کرنی چاہئے دعا کرتے وقت کی فوت شدہ نی ولی یا بزرگ کو وسلہ بنانا یا ان سے دعا کی درخواست کرنا ان سے مشکل کشائی عاجت روائی یا کسی قتم کی مدد طلب کرنا شرک فی العبادت کی درخواست کرنا جائزے۔ البتہ کی ذیرہ نیک آدی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔

## دعا بهترین مدیہ ہے

رسول اکرم ساتی کی این جانار صحابہ کرام رشی تی فدمات پر خوش ہوتے تو انہیں ای متاع گراں بما۔۔۔وعا۔۔۔۔ کا ہدیہ عنایت فرمات ۔ جنگ جوک کے موقع پر دوران سفر سامان خورد و نوش ختم ہوگیا حضرت عثان رہ تھ نے سامان خورد و نوش سے لدے ہوئے بے شار اونٹ مہیا کردیے رسول اکرم ماتی کی اس خوش ہوکر اپنے دونوں ہاتھ آسانوں کی طرف اٹھا کر تین دفعہ یہ دعا فرمائی۔"یااللہ ! میں عثان سے راضی ہوں تو بھی عثان سے راضی ہوجا" پھر صحابہ سے کما "تم بھی

كعاب الدعا

عثان کے حق میں وعاکو" اجری میں جنگ بدر کے لئے نکلنے سے قبل رسول اکرم مٹھیا نے صحابہ کرام میں مشاورت فرمائی دوران مشاورت حضرت مقدادین اسود بڑائی نے نو فقر تقریر کی اور کما "یارسول الله مٹھیا ! ہم وہ نہیں جو موکی کی قوم کی طرح کمہ دیں۔ فَاذْهَبُ اَنْتَ وَرَتُکُ فَقَاتِلاً اِنَّاهُ الله مٹھی الله میں الله قتم جس کے قضہ الله میں الله قتم جس کے قضہ الله میں ہاری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے ہی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوٹیں کی سے ایک آٹھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوٹیں کے۔ "بد الفاظ من کر رسول اکرم مٹھیل کا چرو مبارک فرط مسرت سے چک اٹھااور حضرت مقداد بڑائی کے لئے دعافیر فرمائی۔ دو سرے محابہ کرام بھی اور شک آنے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی۔ دو سرے محابہ کرام بھی آئی کو رشک آنے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی۔ دو سرے محابہ کرام بھی آئی کو رشک آنے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی۔ دو سرے محابہ کرام بھی آئی کو رشک آنے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے دعافیر فرمائی۔ دو سرے محابہ کرام بھی آئی کو رشک آنے لگاکاش یہ الفاظ زبان رسالت ماب سے لئے لگاکاش کے لئے نکلے ہوتے۔

حضرت سعد بن معاذ بڑاتھ کی اسلام کے لئے خدمات بڑی مخلصانہ اور فدا کارانہ تھیں۔ بنگ احزاب میں زخی ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو رسول اللہ سٹی کیا کو شدید صدمہ ہوا۔ اپنے جال نار صحابی کا سرزانوئے مبارک پر رکھ لیا اور ول کا رزئج وغم ورج ذیل وعائیہ الفاظ میں ڈھل گیا۔ "الئی تیری راہ میں سعد نے بڑی زحمت اٹھائی۔ اس نے تیرے رسول کی تقدیق کی اور حقق اسلام اوا کئے۔ الئی تو اس کی روح کے ساتھ ویسائی معالمہ کرجیساتو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ کرتاہے۔" تدفین کے بعد رسول اللہ مٹھی کے معالمہ کرمام رہی کے ویتالیا کہ ستر ہزار فرشتے سعد رہاتھ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابوابوب انساری بڑاتھ نے ایک بار رات بھرکاشانہ نبوی سٹھیل پر پہرہ دیا۔ صح ہوئی تو رسول اللہ سٹھیل نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی "ابوابوب! خدا تہمیں اپنی حفظ وامان میں رکھ ، تم رسول اللہ سٹھیل کے منظر رہج ، لیکن بعض او قات خود آپ سٹھیل سوے فرمایا "میں اٹھی حفظ وامان میں ارک ہوئی و دعا سننے کے ختھر رہج ، لیکن بعض او قات خود آپ سٹھیل سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم سٹھیل کی زبان مبارک سے دعا سننے کے ختھر رہج ، لیکن بعض او قات خود آپ سٹھیل سے دعا کی درخواست کرتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم سٹھیل کی زبان مبارک سے دعا می درخواست کرتے۔ ایک موقع پر دعا اس بیک ہوں اگر میں ان میں سے کردے۔" آپ نے فرمایا "تم ارشاد فرمایا" عمر اس میں اپنی مرتبہ رسول اکرم سٹھیل نے دعارت عمر بڑاٹھ کو عمرہ پر دوائی کے وقت ارشاد فرمایا "عمر المحج مسلم) خود وعا میں یاد رکھنے کی ہوایت فرماکر آپ ایک مرتبہ رسول اکرم سٹھیل نے دعارت عمر بڑاٹھ کو عمرہ پر دوائی کے وقت ارشاد فرمایا "عمر المحت کر ماکر آپ

نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان کا دو سرے مسلمان کی لئے سب سے بستر ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دعا تی ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آپ میں جا ہے ہے تا ارشاد فرائی کہ "زندوں کا اپنے مردوں کے لئے بسترین ہدیہ ان کے لئے بخش کی دعا کرنا ہے۔ (بیعتی) وفات مبارک سے چند روز قبل رسول اکرم میں جانے کی طبیعت اچانک ناساز ہوگئی۔ فوت شدہ جاں نثار صحابہ کرام رش کی گزشتہ یادیں ذہن میں تازہ ہوگئیں تو بقیع الغرقد (مدید منورہ کا قبرستان) تشریف لے گئے دیر تک اللہ کے حضور دست دعا بھیلا کر اپنے فوت شدہ اصحاب کے لئے بخش کی دعا فرماتے رہے۔ اس دعا بمترین عبد بھی ہے۔

#### وعامومن كابتصيارب

جرانسان اپنی زندگی میں بھی نہ بھی ایسے حالات سے یقیقاً ودچار ہوتا ہے۔ جب اس کے سارے دنیادی سارے نوٹ جاتے ہیں۔ امیدیں ختم ہوجاتی ہیں ظاہری اسباب اور وسائل ناکام ہوجاتے ہیں۔ قریب ترین اعزہ و اقارب پر احماد نہیں رہتا حتی کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرسکتا' ہیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کرسکتے گویا سب پچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تمائی بے لی اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ تب انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایک سارا اب بھی موجود ہے۔ ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے' جمال انسان اپنے دکھ سکھ اور مصائب و آلام کی داستان ہروقت بیان کرسکتا ہے۔ اس کیفیت کا ذکر خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضَ ءَ

إِلَّةً مَّعَ اللَّهِ ﴾ (٢:٢٨)

رہ مطا کون کے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور زمین میں جہیں خلافت عطا کرتا ہے (بید کام کرنے والا) اللہ کے سواکوئی اور بھی ہے؟"
(سورہ خمل' آیت ۱۲) ایک مخص رسول اکرم طالح کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یارسول اللہ! آپ ہمیں کس چیز کی طرف وعوت دیتے ہیں؟" آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں' جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تہماری مشکل کشائی کرتا ہے'

جنگلوں میں راہ بھول کراسے بکارتے ہوتو تمہاری راہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھوجائے اور اس سے مانکو تو حمیس واپس لوٹاویتا ہے، جب قط سالی میں اس سے دعائیں مانکوتو موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔" (منداحمہ) قرآن مجید نے ہارے سامنے انبیاء کرام میلئے ہی بہت سی مثالیں رکھی ہیں کہ انہوں نے معیبت پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مصیبت اور تکلف دور فرمائی۔ حضرت یونس مالیت اپنی قوم کو عذاب کی خبردی کر چلے گئے خود ایک بھری ہوئی کھتی میں سوار ہوئے۔ بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے قرعہ ڈالا گیا تو حفرت یونس مالئے کے نام لکا ، چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی بڑی۔ جمال ایک چھلی نے اللہ کے تھم سے انسین نگل لیا ' تب حصرت یونس عالا اللہ نے اللہ كو يكارنا شروع كيا. فَنَادَى فِي التُّطلُستِ أنْ لَا إِلْهَ إِلَّا ٱنْتَ سُسْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيُنَ فَاسْتَجَبُنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنجِى الْمُتُومِنِيُن "تب یونس مالت کے جمیں تاریکیوں میں پکارا، تیرے سواکوئی الد نہیں تیری ذات پاک ہے میں بے شک قسور وار ہوں تب ہم نے اس کی دعاقبول کی اور اسے غم سے نجلت بخشی۔ مومنوں کو ہم اس طرح نجات دلاتے ہیں۔" (سورہ انبیاء 'آیت نمبر۸۸۸۸) سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں "اگر يونس الله ميس ياد نه كرتا تو قيامت تك محل كے پيك ميں بى برا رہتا۔" (آيت نمبر١١٣١) عزيز معركى يوى نے حضرت بوسف طالتھ کے حسن سے متاثر ہو کرانسیں بہت بدے فقتے میں ڈالنے کی کوشش کی تب حغرت بوسف مَلِاثِمًا نے اللہ تعالیٰ سے التجاکی۔ قَالَ رَبِ السِّبِحُن اَحَبُ اِلْتَيْ مِمَّا يَدُعُونَنِيُ اِلْسُهِ وَالاَّ تَصْرِف عَنِتَى كَيْدَهُنَ آصُبُ اِلْسَهِنَ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِيْن ليسف اللَّهُ فَ كما "میرے رب! قید مجھے منظور ہے بہ نبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر توتے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں مچینس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہوجاؤں گا۔" (سورہ بوسف 'آیت نمبر ۳۳) الله تعالی نے حضرت بوسف ملائل کی دعا قبول فرمائی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ "لُوسَ كرب ن اس کی دعا قبول کی عوراول کی جالیں اس سے دور کردیں اور بوسف آزمائش سے نے گئے بیشک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور جانتا ہے۔" (سورہ پوسف ، آیت فمبر ۳۲) حضرت ابوب مالتا نے طوال عرصہ بیاری میں جالا رہنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا فرمائی اِنٹی مَسَّنبی الطَّنُوُ وَ اَنْتَ اَرْحَمَ السريحية ن "اے ميرے رب! مجھے باري لگ كئ ب اور تو ارحم الراحمين ب-" (سوره انبياء)

آیت نمبر ۸۲) الله تعالی نے حضرت ابوب مالئلا کی دعا قبول فرمائی اور صحت سے نوازا۔

انبیاء کرام اور اہل ایمان پر وعوت حق کے رائے میں بڑی بڑی کھن آزماکش اور صعوبتیں آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کسی کو قتل کرنا چاہا کسی کو شکسار کرنا چاہا کسی کو جلاوطن کرنا چاہا کسی کو قید كرنا چاباكى كے باتھ كاشے چاہے ، تب الل ايمان نے ظالموں كے مقابلے ميں اللہ سے مدد اور نفرت کی دعا کی' تو اللہ نے انہیں ظالموں سے نجات دلائی۔ حضرت لوط مَلِائِیّا نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے روکا۔ قوم نہ مانی اور حضرت لوط مالئے کو جلاوطن کرنا چاہا 'فرشتے خوب صورت لڑکول کی مثل من عذاب لے كر آئے ' تب حضرت لوط والله فالله عند الله عد وعاكى رَبِّ مَجينى وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ "اب ميرب رب ! مجمع اور ميرب الل وعيل (يعني ميرب بيركارون) و قوم كي بدكرداريول سے نجات دے-" (سورہ الشعراء "آيت نمبرساكا) الله تعالى في معفرت لوط طالتا كو ان ك اہل و عیال سمیت نجات عطا فرمائی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ ملائلہ اور جادو گروں کے در میان مقابله بوا. جادوگر شکست کھاگئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی جادوگر حضرت موک طابئا پر اليان لے آئے۔ فرعون نے انسي دهمكي "ميں تمهارے باتھ ياؤں مخالف سمتوں سے كوا دول كااور تم سب کو سول پر افکادوں گا" تب جادوگروں نے اللہ کے حضوروعاکی دبنا افس علینا صبوا و توفنا مسلمين "اے مارے پرودگار! مم پرمبر كافينان كراور بميں ونيا اس حال ميں الما کہ ہم مسلمان ہوں۔" (سورہ اعراف 'آیت نمبو۱۱) اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے الل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کردیے کہ انہوں نے بحرب دربار میں بادشاہ کے سامنے کمہ ویا فاقیض ما اُنٹ ا قَاضِ إِنَّمَا تَقْصِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا "تَوْجِو كُو كُرًا عِلْمَا بَ كُرِك وَ وَالده بن (ماری) دنیا کی زندگی کو بی ختم کرسکتا ہے۔" (اس سے زیادہ مارا کچھ شیس بگاڑ سکتا) (سورہ ط، آیت تمبراك)

رسول اکرم ما تی کیم کمرمہ میں مسلسل تیرہ سال تک مصائب و آلام سے بھرپور جدوجمد فرات رہے۔ بالا نر اہل مکہ کے غیر انسانی اور طالمانہ سلوک سے تنگ آکر اس توقع کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہوجا کیں لیکن وہاں آپ کے ساتھ جو سنگدلانہ سلوک کیا گیا اس سے آپ کو شدید صدمہ پنچا۔ آپ زخمی حالت میں طائف سے باہر قرن الشعالب کے مقام پر پنچے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ حواس بحال ہوئے تو اللہ تعالی کے حضور ہاتھ پھیا کر سید درد اگیز دعا گی "الی اپی قوت کی کی اپنی بے سروسلمانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بی کی

فریاد بھی سے کرتا ہوں۔ تو ہی میرا مالک ہے' آخر جمعے کس کے حوالے کرنے والا ہے۔ کیااس حریف برگانہ کے 'جو جمعے سے ترش روئی روار کھتا ہے یا ایسے دشمن کے جو میرے معاطی پر قابو رکھتا ہے لیکن اگر جمعے پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر جمعے کچھ پرواہ نہیں' بس تیری عافیت میرے لئے زیادہ وسعت رکھتی ہے میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب جمعے پر پڑے یا تیرا عذاب جمعے پر آئے' تیرے ہی تور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے ساری تاریکیال روشن ہوجاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین ور فی بیا کہ معاملات سنور جاتے ہیں' جمعے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے بجر تیرے دنیا کے سارے معاملات سنور جاتے ہیں' جمعے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے بجر تیرے کمیں سے کوئی قوت وطاقت نہیں مل سکتی (سیرت این ہشام 'بحوالہ محن انسانیت)

بظاہر جب تمام سمارے ٹوٹ کچے تھے امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دی تھی۔ کہ اور طائف کے سرداروں نے ظلم وستم اور سنگدلی کی انتماکردی تھی۔ ہر طرف یاس اگیز فضا مسلط تھی۔ آپ نے اپنے ذخی اور ٹوٹے دل کا حال ایک انتمائی رفت انگیز دعا کی شکل میں مالک حقیق کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ساتھ کیا گی یہ دعا عرش اللی سے پہ در پے فتح ونصرت کی نویدیں لے کر آئی۔ گھٹاٹوپ اندھروں سے نور سحرکے آثار ہویدا ہونے گئے۔ اس سفر میں جنوں کی ایک جماعت آپ ساتھ کیا کی زبان مبارک سے قرآن س کر ایمان لے آئی۔ معراج آسانی کے ذریعے آپ کو قرب اللی کا انتمائی بلند مقام عطاکیا گیا کے بعد دیگر بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ فانیہ عمل میں آئیں۔ جو روش مستقبل کے لئے سک بنیاد فابت ہو سک

حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام 'رنی و غم اور مشکلات و مون خواہ انفرادی سطح کے ہول یا اجتماعی سطح کے 'ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے دعا سے زیادہ موثر اور قابل اعتماد ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا جو محض سکتاش حیات میں دعا کے بغیر زندگی بر کر رہا ہے اس کا نجام اس سپاہی سے مختلف نہیں ہو سکتا جو تھسان کی جنگ میں حصہ لینے کے انتھیا کے بغیر میدان جنگ میں تھس جائے۔

## دعاکے بارے میں ایک غلط فنمی کا ازالہ

قبولیت دعا کے بارے میں بعض لوگ میہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعائمجی رد نہیں کرتا اس عقیدہ کے متیج میں جو صور تحال پیدا ہوتی ہے وہ ہیے۔ کتاب الدعا

بندہ اللہ سے اینے تعلق کو ختم کرکے بزرگوں سے مخابی کا تعلق قائم کرلیتا ہے۔

٢ بزرگوں كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے ان كى خدمت ميں نذرونياز پيش كرنا ضرورى سجمتا ہے

س وعائیں قبول ہوتے کے بعد بنرہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے 'جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یول ا اپنی ساری زندگی اللہ کی بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کردیتا ہے۔

یہ بالکل وہی صورت حال ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جابجا مختلف انداز میں مشرکین کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی گنگار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا کتاب و سنت کے سراسر منافی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے۔

﴿ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي ْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ٥ ﴾ (٤٠:٤٠)

"(لوگو) تمهارا رب كتاب كه تم سب مجه سے دعاكرو من تمهارى دعا قبول كرول كا جو لوگ ميري عبادت (دعا) سے تكبر كرتے بين العنى نهيں ماتكتے) وہ ذليل وخوار موكر جنم ميں داخل مول مح\_" (سورہ مومن آیت نمبر ۱۹)

ایک حدیث میں رسول اکرم ساتھ کا ارشاد مبارک ہے "جو محض اللہ سے دعا نہیں کرنا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔" (بحوالہ ترفری) فد کورہ بالا آیت اور حدیث میں تمام مسلمانوں کو خواہ نیک ہوں یا گنگار ' بلا احتثاء تھم دیا ہے کہ اللہ سے ضرور دعا کر و اور دعا نہ کرنے والموں کو سزا کا فیصلہ بھی سادیا ۔ اللہ کے نزدیک شیطان سے زیادہ ملعون اور معتوب کوئی نہیں ہوسکا۔ اس نے تعلم کھلا اللہ کے تمام کی نافرہانی کی اللہ تعالی نے اسے مردود قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ سے دعا کی دَبِّ فَانْ ظُولِئی اللہ یَوْم یُنْہُ عَنُونَ "کہ اے میرے رب! جمعے قیامت کے دن تک (لوگوں کو کہا کہ ان اللہ نالہ کی مملت و ہے۔" تو اللہ تعالی نے اس کی بید دعا قبول فرہائی اور ارشاد فرہایا قبال فَانَد کَ مِن اللّٰمُ نَظُورِیُن اللّٰمی یَوْم اللّٰوقَ بُ اللّٰم عَلُوم "کہا ' تجمعے مقرر دن کے وقت (یعنی قیامت) تک کے مین اللّٰم نظوریُن اللّٰمی یَوْم اللّٰوقَ بُ اللّٰم عَلُوم "کہا ' تجمعے مقرر دن کے وقت (یعنی قیامت) تک کے لئے مہلت ہے۔" (سورہ حجر' آیت نمبر ۲۸۔۳) شیطان کی بید درخواست کی نیک مقصد کے لئے نہ سیمن کی بلکہ بندوں کو گراہ کرنے کے لئے تھی تب بھی اللہ نے اس کی دعا دد نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود بیا سیمنا کہ گنگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ محض شیطانی فریب ہے۔ وہ ذات بابرکات جو اتی رحیم سیمنا کہ گنگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ محض شیطانی فریب ہے۔ وہ ذات بابرکات جو اتی رحیم وہ کہ اپنے دشمنوں 'باغیوں اور سرکشوں کو زندگی بھر ہر طرح کی نعتوں سے نوازتی جلی جاتی ان

کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتی ہے تو پھریہ کیے ممکن ہے کہ اس کے اپنے بندے جب اس سے کوئی چیر انگلیں تو وہ نہ دے؟

جس طرح بد عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالی گنگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا 'ای طرح بد عقیدہ مجس باطل ہے کہ اللہ تعالی بزرگوں کی دعامیمی رد نہیں کرتا۔

حضرت نوح علای آن البنی کو طوفان میں غرق ہوتے ویکھا۔ تو اللہ تعالی سے دعا کی رَبِ اِنَّ البنی مِن اَهْلِی وَانَّ وَعَدُکُ الْحَقُ وَانْتَ اَحْکُمُ الْحَاکِمِیْن "اے میرے رب! میرا بیٹا میرے گروالوں سے ہو اور تیرا وعدہ سچاہے (المنہ اسے بچالے) تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔" (سورہ ہود اسے نمبره) اللہ تعالی نے حضرت نوح علائل کی بید دعانہ صرف بید کہ رد فرا دی بلکہ ساتھ بید بھی ارشاد فرایا اِنِی اَعِظٰکے اَنُ تَکُون مِنَ الْجَاهِلِینُ "اے نوح! میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے کو جالوں کی طرح نہ بنا ہے۔" (سورہ ہود آیت نمبر ۲۲) قیامت کے دن حضرت ابراہیم علائل اللہ تعالی سے عرض کریں گے "اے میرے رب! تونے بھے سے وعدہ فرایا تھا کہ قیامت کے دن میرے رب! تونے بھے سے وعدہ فرایا تھا کہ قیامت کے دن محرت سے اللہ تعالی ارشاد فرائے گا" میں نے جنت کافروں کے لئے حمام کردی ہے۔" چنانچہ حضرت ابراہیم علائل کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علائل کے والد کو بجو بنا کر جنم میں ڈال کے گا۔ (بخاری)

رسول اکرم ملڑ کیا ہے اپنی امت کے لئے تین دعائیں کیں امیری امت قط سے ہلاک نہ ہو ۲-میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو ۳-میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے پہلی دو دعائیں قبول فرمالیں لیکن تیسری دعا قبول نہیں فرمائی۔(مسلم)

پس به سجمنا که الله تعالی کسی نبی ولی یا بزرگ کی دعائم می رو نہیں کرتا بالکل باطل عقیدہ ہے۔ صحح اسلامی عقیدہ بہ ہے کہ:

اولاً ہر مخص کو اپنے لئے خود اللہ تعالی سے دعا ماگئی چاہئے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا واضح علم ہے جبکہ کسی نیک آدی سے دعا کا اختصار کسی نیک آدی سے دعا کروانا جائز تو ہے کیکن اس کا علم کمیں بھی نہیں دیا گیا۔ ثانی تجولیت دعا کا اختصار کمل طور پر اللہ تعالی کی مرضی اور مصلحت پر ہے وہ جب چاہے جس کی چاہے اور جتنی چاہے دیا تیول کرے 'جس کی چاہے رو کردے۔

#### دعااور تفتربر

تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی بے شار الجھنیں دراصل تقدیر کے بارے میں پائے جانے والے غلط مفہوم کے باعث پیدا ہوتی ہیں تقدیر کا صحیح مفہوم سیجھنے کے لئے درج ذیل امور پیش نظر رہنے چاہئیں

ا تقدير كالغوى معنى اندازه (guess) لكاتا بـ

الله تعالی کاعلم اس قدر وسیح اور لامحدود ہے کہ ماضی وال اور مستقبل عائب اور حاضر ون یا
 رات وشی تاریکی کی اصطلاحات اس کے لئے بالکل بے معنی ہیں اللہ تعالی کے لئے ہرچیزایک
 کھلی کتاب کی طرح ہے۔

الله كاظم وسیع اور لامحدود ہونے كى وجہ سے اس قدر يقينى ہے كہ اپنى مخلوق كے بارے ميں اس
 كالگايا ہوا اندازہ يا كہى ہوكى تقدير كھى غلط نہيں ہو كتى۔

الله تعالی کا اپنی مخلوق کے بارے میں آنداز لگانا یا تقدیر کلمنا مخلوق کو کمی بات پر مجبور نہیں کر تا ' جس طرح امتحان سے قبل کی استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ اندازہ (guess) لگانا کہ قلال فلال شاگرد فیل ہوگا، فلال فلال پاس ہوگا کمی شاگرد کو فیل یا پاس ہوئے پر مجبور نہیں کر تا ' خواہ وہ اندازہ امتحان کے بعد سوفیصد درست ہی کیوں نہ ہو ای طرح اللہ تعالی کا اپنے مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا کی کو کمی فعل پر ہر گز مجبور نہیں کرتا۔

کی فض کی نقدر کھنے کے بعد کیا اللہ تعالی اس نقدر کو من وعن نافذ کرنے پر مجود ہا اس بدلنے پر قادر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے اور یہ بات رسول اکرم ملی ہے کہ اللہ تعالی بعض فیصلوں کو بقیما بدلتے ہیں۔ وعا قنوت میں رسول اکرم ملی ہے ہے یہ الفاظ ابت ہیں۔ وقینے شرق ماقل من من ایک میں دو اور اس برائی سے بچالے جس کا تونے فیصلہ کیا ہے۔ " (بحوالہ ترفری ابوداور انسائی وغیرہ) ایک دو سری صدیث کے الفاظ یہ ہیں "الملل کے من سوء المقاط اپنی قلوق کے بارے میں پہلے دو سری صدیت کے الفاظ یہ ہیں (بخاری مسلم) اگر اللہ تعالی اپنی قلوق کے بارے میں پہلے سے کے ہوئے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں تو ان دعاؤں کے الفاظ بالکل بے معنی اور بے مقصد ہو کردہ جاتے۔ پس ان الفاظ کا صاف اور سیدھا مطلب ہی ہے کہ دعاؤں کے نتیج میں اللہ تعالی

كفاب الدعا

اپ فیلے بقیناً برلتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم مان کیا نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ " تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سمتی محردعا۔ " (بحوالہ ترمذی)

### دعااور ظاہری اسباب

حصول مقصد کے لئے ظاہری اسباب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں خود شریعت نے اسباب اور تدابير اختيار كرنے كا عم ويا ب- الله تعالى كا ارشاد مبارك ب "وَاَعِنْدُوالَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِن رِسَاطِ الْمَعَيْلِ" جمال تك تمهار المبر على زياده عاقت اور تيار بنده مربخ والے محورے مقابلے کے لئے تیار رکھو۔" (سورہ انقال است نمبر۲) ایک آدمی رسول اکرم میں ایک خدمت مين حاضر موا اور عرض كيا " يارسول الله التي الم من ابني او نثني كو باندهون اور الله بر توكل كرون يا اے چھوڑ دوں اور تو کل کروں؟" آپ ساتھ انے فرمایا "بہلے اسے باند مو پھر تو کل کرو-" (ترفدی) اس سے پت چانا ہے کہ شریعت ظاہری اسباب وسائل اور تدابیر اختیار کرنے کو معیوب نہیں سجعتی بلکہ اس کا تھم دیتی ہے 'جو چیز معیوب ہے وہ ظاہری اسباب اور وسائل پر توکل کرنا اور رجوع الی اللہ کو نظر انداز کرنایا اس کی اہمیت کم کرنا ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لئے رسول اکرم من الم الے جال عملاً دن رات جدوجمد فرمائی وہاں کسی بھی لمحے دعاکے ذریعے رجوع الى الله كو فراموش نہيں كيا۔ كفرواسلام كے سب سے پہلے اور عظیم ترین معرکہ --- غروہ بدر --- میں رسول اکرم مان نے جال افی استطاعت کے مطابق مادی اسباب اور وسائل مہیا فرمائے وہاں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کے بعد بب سے پہلے اللہ کے حضور انتمائی خضوع وخشوع کے ساتھ دست دعا پھیلا کریے درخواست کی "یاالله! یہ ہیں قریش 'جو اپنے سارے سامان فخر وغرور کے ساتھ میدان جنگ میں آئے ہیں' تجھ سے وشمنی رکھتے ہیں ' تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں ایس اے اللہ! جس نفرت کا تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے اب وہ بھیج دے۔ مااللہ اگر آج میہ مطمی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر بھی تیری عبادت

نہ ہوگ۔" (سیرت ابن بشام) کویا آپ ساتھ اے ظاہری اسباب کی مکنہ تیاری اور دعا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظرانداز شیں فرمایا۔ ہاں اگر دونوں چیزوں میں نقابل کا سوال در پیش ہوتو ہارے نزدیک بلاتال ظاہری اسباب کے معالمہ میں وعابی اہم اور ضروری ہے۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ظاہری اسباب یا تدابیرافتیار کرنا مکن ہی سی مثلاً آفات ساوی ، جسے زاراد ، طوفان باددبارال سیلاب و خک سالی وبارش کانه بونا) وغیره غور فرمایے ایسے حوادث سے بیخ کے لئے انسان قبل ازوقت کون سی مادی تدابیر اختیار کرسکتاب جبکه ایسے حوادث سے بیخ کے لئے بے شار دعاؤل کی تعلیم دی گئی ہے۔ احادیث میں بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ آتا ہے' جو چٹان عار کے سامنے آگری۔ اس صورت حال میں یا اس طنے جلتے دو سرے واقعات میں دعا کے علاوہ کون می تدابیریا وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں؟ کوئی فخض بدترین بردهاپے کی عمر(ارذل العمر) پند نہیں کرتا لیکن اس سے بچنے کے لئے کون سے اسباب یا وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ سوائے اس دعاکے جو رسول اکرم من المراح بمیں سکھلائی ہے؟ جس طرح بہت سے معاملات میں مادی وسائل اور تدابیرافتیار کرنا ممکن نہیں ہوتا اس طرح زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اپی ہمت اور عقل کے مطابق دنیا بھر کی تدابیراور وسائل آزمانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام رہتا ہے اور جار دناجار اسے دعاکی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے مثلاً ہر دیندار اور پر بیزگار آدمی بیہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد صالح، متقی اور والدین کی فرمانبردار بنے' اگر خدانخواستہ ایسا نہ ہوتووالدین اپنی اولاد کی اصلاح کے لئے ہروہ تدبیراور جتن تر گزرتے ہیں 'جو ان کے بس میں ہو' لیکن بعض او قات ایا ہو تا ہے کہ والدین کی ساری ساری تدبیرین اور کوشش دهری کی دهری ره جاتی بین اور معامله بهان آگرختم موتا ہے کہ اب الله سے دعا کی جائے کہ وہ ہماری اولاد کو ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ میڈیکل سائنس بلاشبہ بت ترقی کر چکی ہے ' لیکن اب بھی کتنی بیاریاں ایس بی جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوسکا۔ الی پیاریوں کی تو بات ہی دو سری ہے کہ ان کا دعا کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں الیکن وہ بیاریاں جن كاعلاج دريافت موچكا ب ان كے مريضول ميں سے بھى ب شار مريض ايے موتے ہيں ،جو دنيا بمر کے بوے بوے ممالک میں جاکر جدید ترین علاج کروا دیکھتے ہیں لیکن آخری چارہ کاریمی ہو تا ہے کہ ساری دنیا چھان ماری ہے کمیں سے شفا نصیب نمیں ہوئی اللہ سے دعا کیجے کہ صحت عطا فرائے ، بعض اوقات آدی نادانستہ طور پر ایسے فتنوں میں تھنس جاتا ہے کہ ان سے نکلنے کی ہر تدبیراور 19

كتابالدعا

کوششیں ناکام اور لا حاصل ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض او قات انسانی تدابیراور کوششیں ایسے فتنوں سے
نکالنے کی بجائے مزید پھنسانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو بالاخر دعائی کا سمارہ لینا
پڑتاہے۔ پس حقیقت سے کہ وہ معالمات جن میں تدابیراور مادی وسائل اختیار کرنا ممکن ہی نہیں وہال
دعا ہی سب سے بڑی تدبیراور دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے اور وہ معاملات جن میں انسان بساط بحر
تدابیراور وسائل مہیا کر سکتاہے ان میں بھی بسااو قات وسائل اور تدابیراختیار کرنے کے باوجود تھک
ہار کردعاکی طرف ہی رجوع کرنا پڑتاہے۔

پس اس ساری مختلو کا عاصل ہے ہے کہ جمان کمیں ظاہری اسباب اور وسائل مہیا کرنا یا تداہیر افتیار کرنا ممکن ہو وہال افتیار کرنے چاہئیں لیکن ان پر توکل ہرگز نہیں کرنا چاہئے، توکل کے لائق صرف ایک ہی چڑے اوروہ ہے وعاکے ذریعے رجوع الی اللہ ۔ غزوہ بدر میں شکتہ اور قلیل وسائل کے ساتھ رجوع الی اللہ نے سلمانوں کو بہترین فتح سے جمکنار کیا۔ جبکہ غزوہ حنین میں بہترین اور کثیر وسائل کے ساتھ وسائل پر توکل کے تصور نے سلمانوں کو شکست سے ووچار کردیا۔ وعا اور ظاہری اسباب پر بحث کرتے ہوئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کودی می تعلیم کو ہر گز نظرانداز اسباب پر بحث کرتے ہوئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کودی می تعلیم کو ہر گز نظرانداز خیس کرنا چاہئے۔

### الله كاذكر

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کشرت سے ذکر کرنے کا تھم دیا ہے سورہ احزاب میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے یہ آیئھا الگذیئن آمنٹوا ادکوروا اللّه ذیکرا کی فیروا "اے لوگو ، جو ایمان لائے ہو! اللہ کو کشرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ایمان لائے ہو! اللہ کو کشرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپ قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے قول میں ذکریہ ہے کہ ہربات میں اللہ کا نام لیا جائے مثلاً ہرکام شروع کرنے ہی پہلے ہم اللہ کما جائے حصول نعمت پر المحمد لله کما جائے اچھی چیزد کھنے جائے مثلاً ہرکام شروع کرنے ہی ان شاء اللہ کما جائے تلاوت قرآن کشرت سے کی جائے نیز المقے پر ماشاء اللہ کما جائے وعدہ کرنے پر ان شاء اللہ کما جائے تلاوت قرآن کشرت سے کی جائے نیز المقے بیشتے ، چلتے پھر تے ہروقت مسنون دعا ئیں پڑھی جائیں فعل میں ذکر ہے کہ انسان اپ ٹمام معاملات میں بیشتے ، چلتے پھرتے ہروقت مسنون دعا ئیں پڑھی جائیں فعل میں ذکر ہے کہ انسان اپ ٹمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے نماز ، زکا ق ، روزہ ، اور جج کے علاوہ والدین کے حقوق ، یوی کیوں کے حقوق ، یوی کو اور بینے مورد واقارب کے حقوق ، ہمایوں کے حقوق ، یویوں اور بینیموں کے حقوق ، اہمی لین دین کاروبار

کے معاملات کا زمت کے فرائض عرض برمعالم میں اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت اور بیروی کی جائے۔ ای ذکر کی تعریف رسول اللہ ملی اللہ علی مدیث میں یوں فرمائی ہے مَنْ اَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَوَ اللَّهُ "جَس نے الله كي اطاعت كي اس نے كويا الله كا ذكر كيا" (بحواله قرآن مجيد 'اشرف الحواشي ' مغه نمبر۲۹) قول و نعل میں ہروقت اللہ تعالی کو یاد رکھنے کو ذکر کیٹر کما گیاہے اور اسی ذکر کیٹر کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے سورہ جعہ میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے وَ ادْکُمُووا اللُّهُ كَيْدُوا لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥ "الله كوكْرْت سے يادكو تأكم تم فلاح ياؤ" (آيت نمبر١) ايك آدی نے رسول اللہ ملی کیا سے عرض کیا "یار سول اللہ! جماد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا پانے والا کون ہے؟" آپ مل النظام نے فرمایا "جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ب"اس نے پر عرض کیا "روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟" آپ النجاج نے ارشاد فرملیا "جوان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرے" پھراس مخص نے نماز ' زکاۃ ' جج اور صدقہ كرنے والوں كے متعلق يو چھاتو آپ نے ہرايك كائيي جواب ديا "جوان ميں سے اللہ كو كثرت سے ياد كرنے والا ہے-" (بحوالہ مند احمر) ايك فخص نے عرض كيا" يارسول الله! سب سے افضل عمل کون ساہے؟" آپ می کا ارشاد فرمایا "تو اس دنیا ہے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ كى ياديس مشغول مو-" (ترقدى) رسول الله ما الله عن الله كاذكر كرف والول كو زنده اور نه كرف والول کو مردہ قرار دیا ہے ( بخاری ومسلم )ایک حدیث میں آپ مان کے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ابن آدم ك ول ير بينها ربتا ب جب انسان الله كوياد كرتاب توشيطان يحي بث جاتاب اورجب عافل بوتا ے تو وسوسہ ڈالنے لگتاہے۔ (بخاری)

الله تعالی نے حضرت موسی ملاتھ اور ان کے بھائی حضرت ہارون ملائھ کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا عکم دیا۔ تو ساتھ بی یہ تاکید فرمائی اِذھب اَنٹ وَاَحُوکَ بِالْنِسِی وَ لَا تَسْبَ اَفْ فِی دِحْمِوں میری نشائیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کی نہ تسنی فی دِحْمِون "تم اور جمارا بھائی دونوں میری نشائیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کی نہ کرنا"(مورہ ظر آیت غبر ۱۳) گویا دعوت می کی راہ میں چیش آنے والی آزمائش اور ابتلاکے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار الله کی یاد ہے جو دامی کو قوت اور حوصلہ عطاکرتی ہے جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی یاد ہے جو دامی کو قوت کو اپنے سے کی برے مسلم لشکر سے مقابلہ در پیش مسلمانوں کو بید ہدایت فرمائی سَاکَیتُهَا الَّذِینَ اِذَا لَیقیتُ مُ فَافَدُتُوا وَاذْکُرُوا اللّٰهُ کَانُو اللّٰهُ اللّٰذِینَ اِذَا لَیقیتُ مُ فَافَدُتُوا وَاذْکُرُوا اللّٰهُ کَانُو اللّٰهِ نَالُ نِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

الله کی یاد سے غفلت 'ونیا اور آخرت میں شدید خسارے کا موجب ہے الله تعالی کا فیصلہ ہو مَن اَعُرضَ عَنْ ذِکْرِی فَانَ لَهُ مَعِیسَهُ صَندگا وَنحَسُرُهُ یَومَ الْقِیسَامَةِ اَعُملی "اور جس نے میری یاد سے منہ موڑ اس کے لئے دنیا میں شک زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کرکے اٹھا کیں گے " (سورہ ط، آیت نمبر ۱۳۷۱) دنیا میں شک زندگی سے مراد محض رزق کی شکی نمیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محض کروڑ بی بھی ہوگا تو اسے سکون قلب میر نمیں آئے گا اگر کوئی ملک کا فرمازوا ہوگا تو اسے ہی چین نعیب نمیں ہوگا۔ سورہ زخرف میں الله پاک کا ارشاد مبارک ہو وَمَن یَعَشُ عَن ذِکْدِ الرَّحْمُن نُقیِسِ نَمَی مِن الله کی یاد سے عفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیں کے جو (ہردقت) اس کے ساتھ رہے گا ادار خوف: آیت نمبر ۱۳ میں ہوگا۔ اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہو اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہے اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہے اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہے اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہے اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہے اور پھراس کی آخرت کی بریادی میں کون سی میر آسکتا ہوگا کری عالت سے میم فون کر میے قبہ آئی رہ جائے گی؟ الله تعالی سب مسلمانوں کوالی حالت سے میم فون کر محمد قبہ آئی رہ جائے گی؟ الله تعالی سب مسلمانوں کوالی حالت سے میم فون کر محمد قبہ آئی رہ جائے گی؟ الله تعالی سب مسلمانوں کوالی حالت سے میم فون کر محمد قبہ آئیں دہ جائے گی؟ الله تعالی سب مسلمانوں کوالی حالت سے میم فون کر محمد قبہ آئیں دہ جائے گی؟ الله تعالی سب مسلمانوں کوالی حالت سے میم قبہ کی مور پر شیف کور پر الله تعالی کی دور پر قبل کی ہور پر قبل کی ہور پر قبل کور پر الله تعالی کی ہور پر قبل کی ہور پر قبل کی ہور کے آئیں کی ہور کی ہور پر قبل ک

ارشاد نبوی میں ہیں ہے:" ہر مخص خطاکار ہے اور بھرین خطاکار کوبہ تھر نے واللے ہیں (ترفدی ابن ماجہ) اس مدیث مبارک میں رسول اکرم میں ہے دو باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے پہلی سے کہ ہر مخص

ے گناہ سرزد ہوتے ہیں کوئی مخص اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم نہ سمجھے دو سری ہی کہ گناہ کے بعد توبہ مطلوب ہی نمیں بلکہ پندیدہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ يُحِتُ السَّوَّالِيسْنَ وَيُحِبُ الْمُسَطَهِوِيْنَ "الله تعالى يقينا توب كرف والول اوريا كيزگ اختيار كرف والول ے محبت کرتا ہے" (سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۲۲) توبد اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور بارا عمل ہے اس كاندازه اس مديث سے لكايا جاسكتا ہے جس ميں آپ مائي ان ارشاد فرمايا كه: "اكر ايك آدمى اين سواری پر کسی چٹیل میدان سے گزر رہا ہو اور آرام کرنے کی غرض سے ینچے اتر کرسوجائے ای دوران اس کی سواری (معه سلمان سفر) کم ہوجائے اورجب سوکر اٹھے تواپی سواری کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے بعوک اور باس کی وجہ سے موت اسے سامنے نظر آنے لگے اور وہ مایوس ہو کر درخت کے سائے میں بیٹ جائے تب اچانک اس کی سواری اے ال جائے اور بیہ آدی اس کی کیل چڑے 'خوشی کے مارے (شدت جذبات سے مغلوب ہوکر) یہ کمہ دے "اے اللہ! تو میرا بندہ میں تیرا رب" الله تعالی کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے (بخاری ومسلم)اندازہ فرمائيے ايك ايبا عمل جس كا فائدہ سراسرخود بندے كو پنتيا ہے اللہ اس سے كتناخوش ہوتا ہے ايك مدیث شریف میں ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالی اپنا ہاتھ چمیلاتے ہیں تا کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے (اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما تاہے) چردن کے وقت اللہ تعالی اپنا ہاتھ چیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے۔ (مسلم)اس سے پت چاتا ہے کہ اللہ تعالی کو بندے کی توبہ کاکس قدر انظار رہتا ہے اس غلام کی خوش نقیی کے کیا کہنے جس کے دروازے پر خود اس کا مالک چل کر آئے اور دستک دے کر کے کہ جو مانگنا جاہتے ہومانگو میں دینے کو تیار ہوں اور اس غلام کی بدنقیبی کا کیا ٹھکانا جس کا مالک چل کراس کے دروازے پر آئے اور دستک دے کر ہو چھے کہ تماری کیا عاجت ہے جو ما نگنا چاہتے ہو ما نکو میں دینے کو تیار ہوں اور غلام میٹھی نیند سورہا ہویا اپنے مالک کے اس کرم وسخا ے بی ناآشنا ہو' توب کی ترغیب اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خود رسول اکرم ساتھ ا فرماتے ہیں "لوگو! الله ك حضور توبه كوب شك مي روزاند سو مرتبه توبه كرتا بول" (مسلم) اس بات كا اندازه جر فخص کو خود کرلینا چاہے کہ اسے رسول اللہ سی کے مقابلے میں کس قدر زیادہ توبہ کرنے کی ضرورہے۔ توبہ کا لغوی معنی واپس بلتنا ہے توبہ کرنے کا مطلب سے سے کہ انسان گناہ کے رائے سے واپس لیت آیا ہے اور نیکی کے رائے پر لگ کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو خالص توب

(تدویسة النصوح) کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت الی بن کعب بڑاتھ سے کسی نے خالص توبہ کا مفہوم پوچھا توانموں نے کما میں نے یمی سوال رسول الله التی کیا سے پوچھا تھا تو آپ ساتی کیا نے فرمایا ''اس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہوجائے تو اس پر نادم ہو' پھر اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ مجمی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو"(این جریر بحوالہ تغییم القرآن)

اولاً گناه پر نادم مونا-

🖈 انياالله سے معافی مانکنا۔

الله آئنده اس كناه سے ممل طور ير اجتناب كرنا-

توبہ کے معاملے میں چند ویگر اہم امور درج ذیل ہیں۔

ا توبہ کا وقت عالم نزع طاری ہونے سے پہلے تک ہے رسول اللہ مٹھائیم کا ارشاد مبارک ہے "الله بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرما تاہے جب تک وہ نزع میں جتلا نہیں ہو تا" (ترفدی)

۲ گناہ پر کسی دنیاوی غرض کے لئے ندامت محسوس کرنا۔ مثلاً بے عرقی کے ڈرسے 'مالی نقصان کے خوف سے 'بیاری یا موت کے ڈرسے ' توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔

س آگر کسی کانفس توبہ کے بعد بھی گزشتہ گناہ کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے اس وقت تک بار بار توبہ کرتے رہنا چاہئے جب تک اس کانفس حقیقتاً ندامت محسوس نہ کرنے لگے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے اس کی رحمت ہے بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ رسول اکرم مائیلیا نے بنی اسرائیل کے ایک مخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے نانوے قل کئے تھے۔ اس نے ایک درویش سے ابی توبہ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کما "تہماری توبہ قبول کردیا تب اس نے ایک اور آدی سے مسئلہ بوچھا اس نے بنایا "بال! تہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے بشر طیکہ تم فلال (ئیک آدی سے مسئلہ بوچھا اس نے بنایا "بال! تہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے بشر طیکہ تم فلال (ئیک لوگوں کی) بستی میں چلے جاؤ۔ "چنانچہ یہ آدی اپنی بستی سے ہجرت کرکے دو سری طرف چل دیا۔ راستے میں اسے موت آئی 'جنت اور جنم کے فرضے آئیں میں اختلاف کرنے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں (اگلی اور چپلی) زمینیں ماپنے کا تھم ہوا نہیں نائی گئی تو نیک لوگوں کی بستی طرف ہجرت کرکے جارہا تھا) باشت بھر قریب نگلی اور اس کی مغفرت کردی گئی (بخاری وسلم)

أيك لورها مخص رسول الله متي يم في خدمت مين حاضر جهوا اور عرض كيا "يارسول الله ما ي

اساری زندگی گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ روئے زمین کی ساری کلوق میں اگر میرے گناہ تقییم کردیے جائیں تو سب کولے ڈوبیں کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟

آپ سٹھ کیا نے پوچھا ''کیا تو نے اسلام قبول کرلیا ہے؟'' اس نے عرض کیا''میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد سٹھ کیا اللہ کے رسول بیں'' آپ سٹھ کیا نے فرمایا'' جااللہ معاف کرنے والا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔'' اس نے عرض کیا''کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہوجا کیں گے۔'' (این ہوجا کیں گے؟'' آپ نے ارشاد فرمایا ''بال جیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہوجا کیں گے۔'' (این کھی) کی اللہ کی رحمت سے نہ تو خود کسی کو مایوس ہونا چاہے اور نہ بی کسی دو سرے محض کو یہ حق کی ٹی پی پی اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔

۵- جس طرح الله كى رحمت سے مايوس ہونا گناہ ہے اسى طرح الله تعالى كو خفور اور رحيم سجھ كرعمداً كناہ كرتے چلے جاتا اس سے بھى برا گناہ ہے جو دراصل الله تعالى كى رحمت سے نماق اور حسخر كے مترادف ہے قرآن پاك ميں ارشاد مبارك ہے وَلاَ يَهُوَنَكُمُ بِاللّهِ اللّهُ وُوْد (لوگو جَردار رہو) "كوكى دھوك باز حميس الله كے معاطے ميں دھوك نه دينے پائے" (سورہ للمان آیت نمبر ۱۳۳) الله كے معاطے ميں دھوك مي ہے كہ انسان اس فريب ميں جملا رہے كہ الله تعالى غفور وحيم ہے محاف ميں دھوك الله على خفور وحيم ہے معان كرتے چلے جاؤ وہ بخشا چلا جائے گا اور سزا نہيں دے گا۔ رسول اكرم مائي الله كى رحمت سے مغفرت كى الميان كى صحيح كيفيت اميد اور خوف كے درميان بتلائى ہے انسان كو جتنى الله كى رحمت سے مغفرت كى الميد ركھنى چاہے انتہ كا خوف بھى دامن كير رہنا جاہئے۔

#### استغفار

استغفار کا مطلب ہے معانی اور بخش طلب کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حصول بخش کے لئے جار شرائط مقرر فرمائی ہیں حصول بخشش کے لئے چار شرائط مقرر فرمائی ہیں

﴿ وَ إِنَّىٰ لَغَفَّارٌ لَّمَنْ تَابَ وَ اَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمُتَدَى ﴾ (٨٢:٢٠)
"جو محض توب كرك أيمان لائ تيك عمل كرك اور سيدها چاتا رب اس كے لئے ميں بهت بخشے والا بول" (سورہ طر آيت نمبر٨٨)

ان شرائط کے مطابق اولا انسان کو سب سے پہلے اپی گزشتہ زندگی کے گناہوں (اللہ کی نافریانی شرک یا کفر) سے کچی توبہ کرنی چاہئے۔ ٹانیا اللہ کے بعد اللہ کے رسول کتاب اور آخرت پر خلوص ول سے ایمان لانا چاہئے۔ ٹاٹیا کتاب وسنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہے اور آخریں نیکی کے رائے پر استقامت سے جے رہنا چاہئے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نے معانی اور بخشش کا پختہ وعدہ فریا ہے۔ صدیث قدی ہے اللہ پاک فرماتا ہے "اس آدم! اگر تیرے گناہ آسان کے کناروں تک پہنچ جاکی اور توجھے سے استعفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اے این آدم! آگر تو میرے پاس روئے ذمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور جھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتو میں روئے ذمین کے برابر گناہ مغفرت عطاکوں گا" (احمہ ترفی)

ا یک دو سری حدیث میں رسول اکرم سی کیا کا ارشاد مبارک ہے "وہ مخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار بایا گیا" (ابن ماجہ انسائی)

گناہوں کی معلق کے علاوہ استغفار دنیا میں کتی نعمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اس کا ندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے حضرت حسن بعری روائعہ کی مجلس میں ایک فخص نے خشک سالی کی شکایت کی توانہوں نے ہدایت کی "اللہ سے استغفار کرو" دو سرے مخص نے تنگ دستی کی شکایت کی " تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں چوشے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے حضرت حسن بعری روائعہ ہر ایک کو یمی جواب دیے "استغفار کرو" لوگوں نے بوجھا " یہ کیا معالمہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک بی علاج ہتایا ہے ۔ " حضرت حسن بعری روائع نے ان کے جواب میں سورہ نوح کی بہ آیات طلوت فرمائیں۔

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًاه يُوسِلَ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّهُ وَارًاه وَ يَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًاه ﴾ (١٧:٧١) يمدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًاه ﴾ (١٧:٧١) «حضرت نوح طَلِيَهُ فَ (الى قوم سے) كما "اپنے رب سے استغفار كرو بے شك وہ برا بخشے والا ہو وہ تم پر آسان سے خوب بارشيں برسائے گا تهيں مال اور اولادسے نوازے گا تممارے لئے باغات بيدا كرے گا اور نهريں جارى كرے گا۔ " (كشاف بحوالہ تغيم القرآن)

غيرمسنون ادعيه واذكار

مسلمان کی زندگی میں ادعیہ واذکار کی جس قدر اہمیت ہے اس قدر اہمیت اس بات کی ہے کہ صرف مسنون ادعیہ واذکار کئے جائیں اور غیر مسنون ادعیہ واذکار کو بلا تامل ترک کردیا جائے۔

برقمتی سے ہمارے ہاں جمالت اس قدر زیادہ ہے کہ سنت مطمرہ کو قبول عام حاصل نہیں ہوتا کین برعات جنگل کی آگ کی طرح کیلتی چلی جاتی ہیں حالا نکہ وہ عمل جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو اس سے اجرو تواب کی امید رکھناعیث اور بے کار ہے اور ایسے عمل پر عمنت اور ریاضت کرنا الحاصل ہے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے یہ آ آیٹھا الّذین آمنوا اَطِیعُوا اللّه وَ اَطِیعُوا اللّه وَ اَلْا اللّه وَ اَلْا اللّه وَ اَلْا اللّه وَ اللّه اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایسے الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایسے اعمال بریاد نہ کو" (سورہ محمد آیت نمبر ۱۳۳) اس آیت کریمہ میں الله تعالی نے واضح الفاظ میں ایسے اعمال کو صافح قرار دیاہے جو الله اور اس کے رسول ساتھ کی اطاعت سے باہر ہیں خود رسول اگر میں الله توار مواقع پر ای عقیدہ کی وضاحت فرائی ہے چند احادیث طاحظہ ہوں۔

ا «جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے۔" (بخاری ومسلم) ۲ «ہرنتی چیزیدعت ہے اور ہریدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔" (نسائی) ۱ «سنت رسول سے گریز کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔" (ابن ابی عاصم)

کتاب وسنت کی تعلیمات سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ دین میں سنت رسول التہ اللے چھو ڈرکوئی دوسرا طریقہ افتیار کرنا سراسر گمراہی اور ہلاکت ہے۔ ایک جدیث میں رسول اکرم مٹی کیا نے یمال تک ارشاد فرمایا ہے "اگر آج موی مجمی زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہوتا۔" (احمد)

اب ایک نظران ادعیه واذکار پر ڈالئے جو ہمارے ہاں رائج ہیں مثلاً دعا سمیانی ، دعا جیلہ ، دعا حبیب ، دعا امن ، دعا مستجاب ، دعا نور ، دعا نصف شعبان ، دعا حزب البحر ، دعا عکاشہ ، دعا تحر العرش ، دعا مبین ، دعا امن ، دعا مستجاب ، دعا نور ، دعا نصف شعبان ، دعا حزب البحر ، دعا محاشہ ، دعا تحر درود العمل ، درود تاج ، درود تاج ، درود العمل ، درود المجر ، درود مائی وغیرہ بیہ سب ایسے اذکار ہیں جو سنت رسول ساتھ است خابت نہیں ، لیکن اس کے مقدس ، درود مائی و فیرہ بی سب ایسے اور مشلا تلاوت باوجود یہ مسلمانوں کی زندگیوں میں اس طرح رج بس کھے ہیں کہ مسنونہ ادعیه واذکار مثلاً تلاوت قرآن ، تنبیح ونقدیس تحبیر و تحمید اور تعلیل ، نماز ، روزہ ، زکاۃ وغیرہ طاق نسیال بن کررہ گئے ہیں۔

غیر مسنون ذکر کے سلسلہ میں ہم یماں "اللہ "یااللہ ہو" کے ذکر کے بارے میں ہے وضاحت کرنا مروری سیجھتے ہیں کہ رسول اکرم ساتھا کی سنت مطہرہ اور اس کے بعد خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرام می تابعین "تج تابعین" تج تابعین "انکہ حدیث اور فقہاء عظام میں سے کسی کے قول و فعل سے صرف "اللہ" یا" اللہ ہو" کے ذکر کا کوئی ثبوت نہیں ملکا اس غیر مسنون ذکر کی وعوت دینے والے گروہ کی تعلیمات کا سب سے خطرناک پہلویہ ہے کہ اس کے ذریعہ آہتہ آہتہ انسان کے عقائد میں اس طرح نقب لگائی جاتی ہے کہ "ذاکر" بالا خر شرک کی اتفاہ گرائیوں میں پنچ جاتا ہے ابتداء میں ذاکر کو اللہ ہوکی ضربوں سے اس طرح قلب کو جاری کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ذاکر کا قلب ہروقت ازخود سوتے 'جائے' چرتے 'اللہ ہو" کے ذکر کرنے گئے اس کے بعد ذاکر کو "اللہ ہو" کے ذکر کے خواج بھروں سے اللہ تعلیم دی جاتی ہو گئے کی ضربوں سے اللہ تعالی کو (معاذ اللہ) اپنے جم میں سرایت کرنے یا ضم کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ دکر کے کی ضربوں سے اللہ تعالی کو (معاذ اللہ) اپنے جم میں سرایت کرنے یا ضم کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ دکر کے کی مقام کھلا شرک اکبر ہے ۔ ذکر کے دی عقیم کی شربوں سے اللہ تعلیٰ کو (معاذ اللہ) اپنے جم میں سرایت کرنے یا ضم کرنے کی تعلیم دی جاتی ہو دی حقیدہ ہے جو صوفیاء کی اصطلاح میں "حلول" کی اجاتا ہے جو کہ تھم کھلا شرک اکبر ہے ۔ ذکر کے اس مقام پر پنچ کر ذاکر ذکر کو تلاوت قرآن نماز' زکاۃ ' روزہ اور جج سے افضل شجھنے لگتا ہے۔

اس معام پر بی مروامروس و ماوت سران مار رباب در روا اور کی سالت کا دعوی کیا الله ہو کے ذکر کی مجالس میں دوران ذکر نہ صرف رسول اکرم مٹھیا کی زیارت کروانے کا دعوی کیا جاتا ہے بلکہ ذاکر قلبی کو بیت المعور (بیت الله شریف کے برابر آسانوں پر وہ گھر جس کا فرشت طواف کرتے ہیں) تک بہنچانے کا مژوہ بھی سایا جاتا ہے اس ذکر کے داعی میہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ساٹھ (۱۰) سال تک ذاکر قلبی نہ بنے والوں کو رسول اکرم مٹھیا اپنی امت سے خارج کردیتے ہیں۔ ان کامیر عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ذاکر قلبی سے منکر نمیر سوال جواب نہیں کرتے نیز ذاکر قلبی اپنی قبر میں بیٹھ کرنہ صرف الله الله کرتا رہتا ہے بلکہ قبر پر آنے والے لوگوں کو فیض بھی پھاتا ہے۔

قار تمین کرام! بید تمام عقائد نه صرف بید که کتاب وسنت سے قابت نمیں بلکه الله تعالی کا انسانی جم میں حلول کرنا اور ذاکر قلبی کا قبر میں بیٹھ کرلوگوں کو فیض پنچانے کا عقیدہ سراسر شرک اکبر میں شامل ہے۔

غیر مسنون اور خود ساختہ ادعیہ و اذکار کا دو سراالسناک بہلویہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مسنون ادعیہ و اذکار کا دو سراالسناک بہلویہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مسنون ادعیہ و اذکار کی اجمیت بالکل ختم ہوکر رہ جاتی ہے ۔ رسول اکرم سے پہلے نے لاالہ الااللہ کو افضل ذکر قرار دیا ہے سجان اللہ 'الحمدللہ اور اللہ اکبر کنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ تعالی کے تنانویں ناموں کو جنت میں داخل ہونے کی منانت قرار دیا ہے 'لاحول ولا قوہ اللباللہ کو جنت کا خزانہ کما گیا ہے 'اسم اعظم جنت میں داخل ہونے کی منانت قرار دیا ہے 'لاحول ولا قوہ اللباللہ کو جنت کا خزانہ کما گیا ہے 'اسم اعظم

کو قبولیت دعاکا شرف حاصل ہے ' درود شریف کا ذکر قیامت کے دن رسول رحمت ملتی ایک سفارش کا باعث ہوگا' قرآن مجید کو خود اللہ کریم نے ''ذکر '' بتلایا ہے جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار سونے جاگئے کے اذکار ' کھانے پیٹے کے اذکار ' قوبہ استغفار اور استغفادہ کے اذکار ' غرض بے شار ایسے ادعیہ استغفار اور استغفادہ کے اذکار ' غرض بے شار ایسے اوجیہ واذکار ہیں جو صبح احادیث سے ثابت ہیں جن پر رسول اکرم ملتی ایم نے خود بھی عمل کیا اور امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب ولائی۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ رسول اکرم ملتی کیا کہ بتلائے ادعیہ واذکار کو ترک کرکے غیر مسنون اور خود ساختہ ادعیہ واذکار پر عمل کرنا ان کی دعوت دینا اور ان کی اشاعت کرنا اتباع رسول ملتی کے بافاوت رسول ملتی کیا ؟

#### حذراك چيره دستل

بعض صحیح احادیث میں مختلف ادعیہ واذ کار کابہت زیادہ اجر و ثواب اور دینی و دنیاوی فوائد بتائے گئے ہیں مثلاً جو مخض دن میں سو مرتبہ سبحان السلبہ وبسحہدہ پڑھے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف کردیئے جاتے ہیں (بخاری ومسلم)

ایک دو سری حدیث میں ہے جو محض می وشام سات بار حسنبی اللّه کا آله اِللّه اِللّه اللّه مُو عَلَيْهِ تَوَكَلَلْتُ وَهُو دَبُ الْعِوْشِ الْعَظِيْمِ پِرْ عِلَ الله اس کے دین دوینا کے سارے فکر دور کردیتا ہے (ابوداؤد) ای طرح آپ کا ارشاد مبارک ہے سورہ حشر کی آ جری تین آیات هُوَاللّه اللّه اللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلّه وَاللّهُ وَلّه وَلّه

كتاب النعا

پڑھنے والے کے لئے بھی ایبا ہی اجروثواب ہے۔(بحوالہ ترزی داری) ای طرح بہت ہے دو سرے ادعیہ واذکار ہیں جن کے دنیاوی فوائد اور اخروی اجر و ثواب بہت زیاوہ بیان کئے گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جو محض اسلام کے بنیاوی فرائض پورے کرنے کے بعد الن مسنون ادعیہ واذکار کا اہتمام کرے گااسے یقیناً وہ اجر و ثواب اور فوائد حاصل ہوں گے جو اللہ کے رسول ساتھیا نے بتائے ہیں۔

بعض حفزات اپنے خود ساختہ نظرات کے پیش نظرایی احادیث کو یا تو بلا تاہل ضعیف کہ دیتے ہیں یا ان کا تذکرہ استخفاف ' استخفار اور استزاء کے انداز میں کرتے ہیں ای طرح بعض مادہ پرست وسائل اور اسباب کی دنیا میں ذندگی ہر کرنے والے لوگ "دعا" کا تذکرہ توہین آمیزانداز میں کرتے ہیں۔ اللہ او رسول باتی کے ارشادات کے ساتھ استخفاف ' استحقار یا استزاء کا طرز عمل قیامت کے دن برے خمارے کا باعث بنے گا۔ اس روز جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کون می چز جہنم میں لے گئی؟ دوسرے اسباب کے علاوہ جنمی ایک سب بدیان کریں گے وَکُنَا نَحُوصُ مَعَ اللّٰحَانِ فِینِ نِیْنَ وَم کی بات مراف کی خات اللّٰحَانِ فِینِ نِیْنَ وَم کی باس دعوت حق لے کر آئے۔ اللّٰحَانِ فِینِ قوم کے پاس دعوت حق لے کر آئے۔ الگار کی صورت میں انہیں آئے والے عذاب سے ڈرایا تو پشتر قوموں نے اپنے رسولوں کی اس تنبہ کا انگار کی صورت میں انہیں آئے والے عذاب سے ڈرایا تو پشتر قوموں نے اپنے رسولوں کی اس تنبہ کا فقہ بنا آزایا۔ چنانچ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے بگہ جگہ بیہ بات ارشاد فربائی فَعَمَانَ بِاللّٰهِ بُنِیْ قَم کی بارے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز رسول می گؤٹر کے بارے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز رسول می کی براے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز رسول می کی براے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز رسول می کی براے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز رسول می کرنے کا خرد کا خواہ کہ براے میں استخفاف یا استزاء کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو ڈرتا چاہے کمیں بہ چز اس کے دین وائیان کی برادی کا باعث نہ بن جائے۔

#### حذراے چیرہ دستال سخت ہیں فطرت کی تعزیریں نئم نئم نئم

قار کین کرام! سلسلہ اشاعت مطبوعات مدیث کے جامع منصوبہ سے ہمارے پیش نظر جہاں عوام الناس کی تعلیم و تربیت کرنا مقصود ہے وہاں مدیث رسول ساتھ کے کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کو اجاگر کو بھی مطلوب ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دوہی چیزوں پر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ملتھ کے ہماری ساری جدوجہد اس مقصد کے لئے ہے کہ لوگ دینی مسائل اور احکام جاننے کے لئے کتاب وسنت کی طرف

رجوع كريں اور كتاب وسنت سے بث كر دو سرے عقائد اور اعمال كو بلا تامل ترك كريں اس مقصد كو سامنے ركھتے ہوئے جمال ہم نے مسنون ادعيه اذكار كا مجموعہ مرتب كيا ہے وہال كتاب كے آخر ميں غير مسنون ادعيه واذكار كا ايك باب بھی شامل كيا ہے تاكہ لوگ غير مسنون ادعيه واذكار سے آگاہ رہيں اور ان سے مكمل اجتناب برتيں۔

یہ بات قابل وضاحت ہے کہ احادیث کے متن میں دعا کے الفاظ دو بریکٹ (( )) کے اندر کر دیے گئے ہیں جبکہ اردو ترجے میں بھی کی طریقہ اختیار کیا گیاہے تاکہ ہر آدی دعائیہ الفاظ کی پچپان آسانی ہے کرسکے۔

حب سابق ہم نے کتاب میں معجے اور حسن درجے کی احادیث کامعیار قائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے ہم پورے بخزواکسار کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی کم مائیگی اور تمی دامنی کا اعتراف کرتے ہیں کتاب میں حسن وخوبی کے تمام پہلو محض اللہ کے فضل وکرم کا نتیجہ ہیں جبکہ خامیاں اور غلطیاں ہماری کو تاہی اور غقلت کے باعث ہیں اللہ کریم سے دعا فرمائے کہ وہ ہماری خامیوں اور غلطیوں کو اپنے دامن عنو میں جگہ عنائت فرمائے اور کتاب میں خیرو خوبی کے تمام پہلووں کو اپنے فضل وکرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

ادارہ مدیث پلی کیشنز ان واجب الاحرام علاء کرام کا تمہ دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے اپنی شاند روز معروفیات سے وقت نکال کر کتاب کی نظر ثانی فرائی جزاهم الله احسس الحزاء

احباب مدیث پہلی کیٹنز کے علاوہ مجھے اپنے ان محسنوں کا شکریہ اوا کرنا ازبس ضروری ہے جن سے ذاتی تعارف ہے نا جات کے دائی تعارف ہے نامی سفریں اشاعت مدیث کی جدوجمد میں وہ ہمارے شریک سفریں الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے خاص فضل وکرم سے تمام حضرات کی سعی جیلہ کی دنیا و آخرت میں عزت افزائی فرائے آمین

﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥﴾ (١٢٧:٢)

(اے ہمارے پروردگار! تو ہماری میہ خدمت قبول فرمائب شک تو خوب سننے والا اور جانے والا ہے (اے ہماری) (سورہ بقرہ آیت نمبرے)

محمد اقبال كيلاني عفى الله عنه جامعه ملك سعود ، الرياض، الملكة العربية السعودية

۱۳ ذی القعده ۱۱ ۱ ۱ هـ ۲۷ منی ۱۹۹۱ء





- ١- صدحاح صدة : صدع كى جه كتب يخارى بعملم اليواؤد الذي انسائى اور اين بايد كو غلبه محت كى بنياد ي محاح مد كمايا كميه : بس مدعث ين املام ك حفل عمم مباحث معاكد النكام النير اجت أو نث وغيره مرجود مول باسم كملال في-۲ جامع
  - : جس كلب عي مرف احكالت ك معلق اماديث عن ك مني مول سن كمالي إن حوا سن الى واور...
    - : جم كلب على ترتيب واد بر محالي كي الواحث يك جاكدي حين بول مند كمالاً لي ب مثامند الر-
- ٥- مستفوج : : بم كلب ين ايك كلب كي الماريك كي دو مرى مد سے دوايت كي جائي معزية كلائي بي حفامتون الاماميل على الحادي-
- ٦- مستنوك : جم كلب عن أيك محدث كي 6 كرد شراعًا كم معالي وه العايث فع كي جاكي جو ال محدث في ابن كلب عن درج ند كي يول معدرك كلائى ب شامندرك ماكم.
  - ٧- اوبعين : جس كُلُب عن عاليس الموت عن كي عن مون اربين كمااتي ب عاارايين نوي.
- ی جس صیف کے والوی بردائے میں وو سے زائد رہ بول مضور جس کے والوی کی زلمت میں کم سے کم وو رہ بول مور اور جس صدے کے والوی کی زلمت عن ایک رہائو فریب مملاق ہے۔

## فَضْ لُ السلاُّعَاءِ رعاكي فضيلت

#### وعاعبادت ہے۔

مسله ا

عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّعَاءَ هُـوَ الْعَبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَاتِي الْعَبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَاتِي وَالنَّسَاتِي وَابْنُ مَاجَةً (١)

حضرت نعمان بن بشرور الله کتے بین رسول الله می الله می الله می عباوت ہے محر آپ می الله می الله

## اللہ کے نزدیک بردی عظمت والا عمل ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَــَيْءٌ أَكُــرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ اللَّهُعَاءِ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ (٢)

حفرت ابو ہریرہ رہ ہو گئے ہیں رسول اللہ میں ہے فرمایا "اللہ کے نزدیک دعاسے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں-"اسے ترفدی نے روایت کیا ہے-

## مسله ۴ دعات تقدیر بدل جاتی ہے۔

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَوُدُّ الْقَضَاءَ. إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣)

١ -صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٠٨٦

٧- صحيح سنن الترمدي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٨٤

٣- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٣٩

|    | <br> | <br> |    |                     |      |
|----|------|------|----|---------------------|------|
| 77 |      |      | 4, | الدعاء ـ فضل الدعاء | كتاب |
|    |      |      |    |                     |      |

حفرت سلمان فاری بواتھ کتے ہیں رسول الله طاق کیا "نقدر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔" اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لئے فائدہ مند
ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَـاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَوْلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْوِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ (١) (حسن)

حفرت عبدالله بن عمر بي الله على الله ملي الله ملي الله على "دعا نازل شده (آفات)اورجوابهى نازل نبيس مو كي سب ك لئ نفع بخش ب الندا اب الله ك بندو دعا ضرور كياكرو-" اب ترفدى في روايت كياب-

الله تعالی جے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعاکی توفیق عنایت فرمادیتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَـهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ مَا سُئِلَ اللهُ شَيْنًا يَعْنِى أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت عبدالله بن عمر بی و اس کے بین رسول الله ما کی است خوص کے لئے دعا کا دروازہ کھول ایعنی دعا کی وقتی دی گئی) اس کے لئے گویار حمت کے دروازے کھول دیئے گئے اورجو چیزالله سے ما کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پندیدہ عافیت ہے " اسے ترزی نے روایت کیا ہے۔

دعا کرنے والے کو اللہ تجھی محروم نہیں رکھتے۔

ئىسلە ك

دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں۔

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَوِيْمٌ

١- صحيح سن الزمذي ، للالباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨١٣

٧- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٣٣٩

2

كتاب الدعاء - فضل الدعاء

يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدُهُمَا صِفْرًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (١) (صحيح)

美術教

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٢١١٧

# أَهَمِّ يَّةُ السَّدُّعَاءِ رَعاكَ ابميت

## مانه مانگنے سے اللہ ناراض ہو تا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللهَ يَعْظِيدُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللهَ يَعْظِيدُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)



١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الغالث ، رقم الحديث ٢٦٨٦

کتاب الدعا

## آدَابُ السلاُعَاءِ دعاکے آداب

## وعا ما تکنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور پھر نبی اکرم ملتی ایم ایم ملتی ایم ایم ملتی ایم ایم ملتی ایم م

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمَّ ادْعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدَتُ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلُ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخُو بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي اللهِ المُصلّى أَدْعُ تُحَدِد اللهَ وَصَلَّى عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللل

حضرت فضالہ بن عبید بھتے کہتے ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ سٹی کیا ہمارے درمیان تشریف فرائے کہ ایک آدی (سجد میں) داخل ہوا نماز پڑھی اور دعا اللہ علی اللہ جمعے معاف فرائ مجھ پر رحم کر۔" آپ سٹی کیا نے فرایا "اے نمازی! تو نے (دعا اللہ میں) جلدی کی۔ جب نماز پڑھ کی اور دعا کے بیٹی و واللہ کی شایان شان حمد و شاکر و کی جمھ پر درود جمیجو پھراپنے لئے دعا کرد۔" فضالہ بن عبید کے لئے بیٹی واللہ کی شایان شان حمد و شاکر و پھر ایس کے بعد) اللہ کی حمد و شاکی نبی اکرم سٹی کی اور (اس کے بعد) اللہ کی حمد و شاکی نبی اکرم سٹی کیا ہو درود جمیجا تو رسول اللہ سٹی کیا نے ارشاد فرایا "اے نمازی! دعا کرتیری دعا قبول کی جائے گی۔" اے درود جمیجا تو رسالہ کی ایک کے ارشاد فرایا "اے نمازی! دعا کرتیری دعا قبول کی جائے گی۔" اے ترندی نے دوایت کیا ہے۔

مساء ا وعادل جمعی اور دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہئے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ

١- صحيح سن الترمذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٧٦٥

کتب لادعاء ۔ آداب لادعاء

فَلْيَغْزِمِ الْمَسْنَلَةُ وَلاَ يَقُولَنَ اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ فَاعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكُرِهَ لَـهُ. رَوَاهُ البُّحَارِئُ

حفرت انس والله كت ميں رسول الله طالع في الله عن في الله على الله الله الله الله الله على وعاكرت و الله سے پخت ارادے كے ساتھ سوال كرے اور يوں نہ كے "الله الله اكر و چاہ وعطا فرما-"اس لئے كه الله تعالى بركوئى ذيردسى نهيں كرسكا- (جو اسے دعا قبول كرنے سے روك لے-) اسے بخارى نے روايت كياہے-

وعاماتكتے ہوئے قبوليت كامكمل يقين ركھنا چاہئے۔

ا دعا پوري توجه اور يكسوئي سے كرني چاہئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْهُوا اللهَ وَ أَنْسَمُ مُوْقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دَعَاءً مَنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَّاهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مُوْقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دَعَاءً مَنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَّاهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

حفرت الو ہررہ و واللہ کہ اس کہ رسول اللہ میں کے فرمایا "اللہ تعالی سے قبولیت کے کمل بیتین کے ممل بیتین کے ساتھ دعا کر اور یاد رکھو!اللہ تعالی عافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کریا" اسے تمذی نے روایت کیا ہے۔

عامانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظهار ندامت کرنا چاہئے۔

كتاب الدعاء - أدب لدعاء

ہے جو معاف بھی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے۔" اسے حاکم نے روایت کیاہے۔ اس خاص خاص مواقع پر دعا کے الفاظ نین نین بار دہرانا مسنون ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَـنَلَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُ الْجَنَّةَ وَلَاثَ مَوْاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ (( أَللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ )) وَ مَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَـلاَثَ مَوَّاتٍ قَلَاثَ مَوَّاتٍ قَلَتِ النَّارُ (( أَللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) ( صحيح)

حضرت انس بن مالک دولتی کہتے ہیں رسول اللہ ملی کے ارشاد فرمایا "جو محض اللہ سے تین مرتبہ جنت ملی (اس کے حق میں) جنت کہتی ہے یا اللہ ! اسے جنت میں داخل فرما اور جو محض تین مرتبہ اگ سے بناہ مائے (اس کے حق میں) آگ کہتی ہے "یا اللہ ! اسے آگ سے بچا لے-" اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے-

من دوسرے کے لئے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لئے پھر دوسرے کے لئے دعامانگنی جاہئے۔

عَنْ أَبِّي بْنِ كَغْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَـرَ أَخَـدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَوَاهُ التِّرْمِلِيِّ (٢)

حضرت الى بن كعب رہ تھ كہتے ہيں رسول الله طاقيا جب كى كا ذكر كرتے اور اس كے لئے دعا كرتے تو پہلے اپنے لئے دعا فرماتے-اسے ترفدى نے روایت كيا ہے-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَآءِ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (٣)

ا دعاك لئه باته المان مسنون بي-

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٥٠٢

٧- صحيح منن الزمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٩٦

٣- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٧٤٦

كتاب الدعاء ـ أداب الدعاء

#### وضاحت مدیث ملد نبرے کے تحت ملاظ فرائیں۔

#### 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوا فِي الصَّلاَةِ يَقُوْلُ ﴿ أَلِلُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِـنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْ ذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَ الْمَمَاتِ ٱللَّهُمَ إِنَّى أَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ ﴾ رواهُ مُسْلِمٌ . (١)

حعرت عائشہ وہ فاق میں رسول اللہ ساتھ مناز میں (تشد اور درود کے بعد) یہ دعا مالکتے "اللي ! ميں تيري جناب سے عذاب قبر مسيح الدجال كے فتنے موت وحيات كى آزمائش الناموں اور قرض سے بناہ مانکا ہوں۔"اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

امام کو دعا کراتے وقت اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی دعامیں شریک كرنا جائي-

عَنْ ثُوْبَانَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنظُرَ فسي جَوْف بَيْت امْرىء حَتَّى يَسْتَأْذَنَ فَإِذَا نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَ لاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدَ حَانَهُمْ وَلاَيْقُومُ إِلَى الصَّلاَة وَهُوَحَقَنَّ. رَوَاهُ التَّرمذي (٢) (صحيح)

ك لئے جائز نميں كه وہ كى دو سرے كے كريس اجازت لئے بغير جھا كئے اس لئے كه جب كى نے جھانکا گویا وہ اس (گھر) میں داخل ہوا۔ کوئی مخض جو لوگوں کی امامت کرائے وعا کے وقت دو سروں کے بغير صرف اينے لئے دعانہ كرے 'اگر الياكرے كاتو لوگوں كى خيانت كرے كا 'كوئى مخص پيثاب وغيره روک کر نمازنہ پڑھے۔"اسے ترذی نے روایت کیا ہے۔

مسك ٢٠ دعاسنے والے كو دعائيه كلمات كے آخر ميں "آمين" كهنا جائے۔ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْء الْمُسلم ١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني، رقم الحديث ٢٠٦ - ٢-صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول، رقم الحديث ٢٩٣ كتاب الدعاء - أداب الدعاء

لَأَخِيه بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ كُلَّمَادَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرِقَالَ الْمَلِسِكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمْ (١)

حضرت ابودرداء بناتی کہتے ہیں رسول اللہ می کیا "کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے عائب دعا قبول ہوتی ہے خائبانہ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتاہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے کے کوئی بھلائی والی غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ "آمین" (اللہ تیری دعا قبول کرے) کہتا ہے اور ساتھ سے بھی کہتا ہے کہ "تجھے بھی اللہ ولی بی بھلائی عطا کرے۔" اسے مسلم نے روایت کیاہے۔
ساتھ سے بھی کہتا ہے کہ "تجھے بھی اللہ ولی بی بھلائی عطا کرے۔" اسے مسلم نے روایت کیاہے۔
ساتھ سے معمولی چیز بھی صرف اللہ تعالی سے ما نگنی چاہئے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَسْأَلُ ٱحَدُّكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت انس وہن کہتے ہیں رسول اللہ مل کیا نے فرمایا دوتم میں سے ہرایک کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے ماگنی چاہئے حتی کہ جوتی کا تمہ ٹوٹ جائے تووہ بھی ای سے ماگنی چاہئے حتی کہ جوتی کا تمہ ٹوٹ جائے تووہ بھی ای سے ماگنی

، ماکرتے وقت اپنارخ قبلہ کی طرف رکھنا چاہئے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ يَسْعَةَ عَشَيرَ رَجُّلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ اللهِ

حضرت عمر بن خطاب زائد کہتے ہیں جنگ بدر کے روز رسول الله مٹی ایک مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان کی تعداد تین سوانیس تھی۔ رسول نظر ڈالی ان کی تعداد تین سوانیس تھی۔ رسول الله مٹی ایک خضور) پھیلا دیتے اور پکار کردعا کرنے گے۔ الله مٹی ایک طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ (الله کے حضور) پھیلا دیتے اور پکار کردعا کرنے گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### ☆☆

١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٨٨٧ - - مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٢٥١

٣- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١١٥٨

rr

كتباب الدع

# أَلْكَلِمَاتُ الَّتِيْ تُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ وه كلمات جن ك ذريع دعا قبول كى جاتى ہے

#### اسم اعظم کے وسلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْنَلُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللهُمَّ أَنْتَ الْاَحَةُ الصَّمَةُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لُـهُ كُفُواً أَحَدُ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ سَالًا الله يَإِسْمِهِ الْمَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ كُفُواً أَحَدُ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ سَالًا الله يَإِسْمِهِ الْمَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْلَى وَ إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حضرت بریدہ بوالتر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی آئی آدمی کو کہتے ہوئے سنا موا ۔
اللہ ! میں تھے سے اس لئے مانگا ہوں کہ تو اللہ ہ تیرے سواکوئی اللہ نہیں تو اکیلا ہے ' بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنانہ وہ کسی سے جناگیا اور اس کی برابری کرنے والاکوئی نہیں " آپ مالی آئی ہے نہ والاکوئی نہیں " آپ مالی ہے فرمایا " اس مخص نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے وسلے سے وعا مائلی ہے اور اسم اعظم کے وسلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب اس سے دعاکی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ " اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِي ﷺ رَجُلاً يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْسَئَلُكَ مَا اللهُ عَنْهُ وَالْ سَمَعَ النَّبِي ﷺ رَجُلاً يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْسَمُواتِ وَالْكَمْدُ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ انْتَ وَحُسْدَكَ لاَ شَسَوْيِكَ لَسَكَ، الْمَنَّانُ بَدْيعُ السَّسْمُواتِ وَالْأَرْضِ ، ذُوالْجَلاَلُ وَالْكُرَامِ )) فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَقَدْ سَأَلَ الله بِإِسْسَمِهِ الْأَعْظَمِ اللّذِي اللهُ بِإِسْسَمِهِ الْأَعْظَمِ اللّذِي اللهُ اللهِ اللهُ ا

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني، الجزء الاول ، رقم الحليث ٢١١٦

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني، الجُزِّء الثاني ، رقم الحديث ٢١١٢

حضرت انس بوات سے روایت ہے کہ نی اکرم ساتھ نے ایک آدمی کو یوں دعا مانکتے ہوئے سا
"یااللہ ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے ہی لئے سزوار ہے تیرے سواکوئی۔
اللہ نہیں اواکیلا ہے تیراکوئی شریک نہیں او احسان فرمانے والا ہے ' زمین و آسان کا پیدا کرنے والا ہے
اللہ نہیں اور بخشش کے مالک ! "آپ ساتھ ہے فرمایا" اس مخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا
مانگی ہے اور اسم اعظم وہ ہے جس کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے جب اس کے واسطے
سے سوال کیا جاتا ہے تو پوراکیا جاتا ہے۔" اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

#### ۲۴ قبولیت دعائے دیگر کلمات درج ذیل ہیں۔

مَنْ سَعْد رَضَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَنْهُ دَعْوَةُ ذَى النَّوْنِ إِذْ دَعَارَبُهُ وَ هُوَ فَيْ سَعْد رَضَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَنْهُ مَنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُونَ الطَّالِمِيْنَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَارَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلاَّ اسْتَجَابَ الله لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُوَالتَّرْمِذِيُ (١)
 (صحيح)

٧ = عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَعَارً مِنُ اللَّيْلِ فَقَالَ (( لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْمَكُ وَلَـهُ الْحَمْمُهُ وَهُوَ عَلَى كُللَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ )) وَ سُبْحَانُ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْمَهُ وَلاَحُولُ وَلاَ قُوتَةً لَيْ اللهُ وَاللهُ أَكْمَهُ وَلاَ عَلَى كُللَّ اللهُ عَالَ رَبُّ اغْفِولُلَى أَوْ قَالَ ثُمَّ مَعَا اسْتُجِيْبُ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّنَا وَ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَّى قُبِلَتْ مَرْوَاهُ البُخَارِيُّ (٢)

حضرت عباوہ بن صامت بڑ تھ کہتے ہیں نمی اکرم بڑ تھی نے فرمایا ''جو مخص رات میں جاگے اور
کے ''اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں' باوشانی اس کے لئے ہے حمد کے
لاکن وہی ہے اور وہ ہر چڑ پر قادر ہے 'اللہ پاک ہے حمد اللہ بی کے لئے ہے 'اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں ۔ مصح سن الومذی، للالمانی، اخزء الثالث، وقع الحدیث ۲۷۸۵ ۔ ۲- متصر صحیح بحاری للزبیدی، وقع الحدیث ۲۸۱۱

كتاب الدعاء ـ الكمات التي تستجاب بها الدعاء

الله سب سے برا ہے نیکی کرنے اور گذاہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے بی لمتی ہے۔" ان کلمات کے بعد پھریے کے "اے میرے رب! مجھے بخش دے۔" یا آپ سٹ کی اے فرمایا "وعاکرے تو اس کی دعا تبول کی جاتے گی۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر وضو کرکے نماز پڑھے تو نماز قبول کی جائے گی۔" اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَلِظُوا بِيَا ذَالْجَلاَلِ وَالْسَاكُرَامِ . رَوَاهُ السَّرْمِذِيُّ .(١)

حعرت انس جہن سے روایت ہے کہ نبی اکرم سی کیا نے فرملیا (دعاکرتے ہوئے) "یا ذالجلال و الاکرام کے الفاظ لازم مکڑو۔" اسے ترقدی نے روایت کیا ہے۔



كتاب الدعا

# أَلْاًوْقَاتُ الَّتِيْ تُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ تبوليت رعاك او قات

#### ra رات کے آخری حصہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْسِنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ وَ مَنْ يَسْتَغْفُونِي فَأَغْفَرَلَهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹڑھیا نے فرمایا "ہمارا رب (ہر رات) جب آخر تمائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو آسان دنیا پر اتر تا ہے اور فرماتا ہے:کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں۔کون مجھ سے میکھ مانگتا ہے میں اس کو دوں۔کون مجھ سے گناہوں کو محافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کردوں۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ

عَنْ أَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

عَكُونَ مِمَّنْ يَلْدُكُو اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)

(صحيح)

١- عنصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ٢٠٦

٧- صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٨٣٣

كتاب الدعاء - الاوقات التي تستجاب فيها الدعاء

#### ra اذان اور اقامت کے در میان دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٱلدُّعَاءُ لأَيْرَدُّ بَيْنَ اللهِ ﷺ ٱلدُّعَاءُ لأَيْرَدُّ بَيْنَ اللهِ ﷺ ٱلدُّعَاءُ لأَيْرَدُ بَيْنَ (١٠) اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَالِكُ مِذِي اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ

حضرت انس بن مالک بولی کہتے ہیں رسول اللہ سل کیا "افان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی-" اسے ترفری نے روایت کیا ہے-

#### ۲۷ سجدہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُسُونُ الْعَبْسُهُ مِنْ رَبُهِ وَ هُوَ سَاجِلًا فَاكْتِرُوْا الدُّعَاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

معرت ابو ہرین واقت سے کہ رسول الله میں کا دعور کی حالت میں بندہ اپنے اس کے بہت قریب ہوتا ہے لندا سجدہ میں کثرت سے دعاکیا کرد-" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### معد کے دن (کسی ایک گھڑی میں) دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْحُمُعَـةِ فَقَـالَ : فِيْـهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْنَالُ اللهَ تَعَالَى شَــيْنَا إِلاَّ أَعْطَـاهُ إِيَّـاهُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٣٠.

حضرت الوجريره بوالتر سے روایت ہے کہ رسول الله طاق ہے جعد کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا "اس میں ایک گھڑی ایک ہے ماسکے تو الله اس اس میں ایک گھڑی ایک ہے ماسکے تو الله اس کو عنایت فرمادیتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصری ہے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

۔ اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔

سے ان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم عظم گھا

١- صحيح سنن الترمذي، للالباني، اجزء الثالث، وقم الحديث ٢٨٤٣
 ٢- عتصر صحيح بشاري للزبيدي، وقم الحديث ٢١٥

r2

كتاب الدّعاء - الاوقات التي تستجاب فيها الدعاء

#### ہوتے ہیں اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثِنْتَانِ لاَ تُمرَدُّإِنِ أَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَالْبَأْسِ حِيْنَ يَلْحَمُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوِدَ (١)

حفرت سل بن سعد رفاقد كتے بيں رسول الله ملتي الله عنوالا "دو دعاكيں رو نسيس كى جاتيں ايك اذان كے بعد و مرى لرائى كو وقت جب (دونول الشكر) ايك دو سرے سے كراتے بي-"اے ابوداؤد نے روایت كياہے -

#### الرش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِنْتَانِ مَا تُودَانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَامُ عِنْدَ النَّذَاءِ وَ تَحْتَ الْمَطَوِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢)

حضرت سمل بن سعد رہ کھ کہتے ہیں رسول اللہ ما کھا اور دو وقت کی دعا کیں رو نہیں کی جاتیں اور نہیں کی جاتیں ہیں(پہلی) اذان کے بعد اور (دو سری) بارش نازل ہونے کے وقت۔ اے حاکم نے روایت کیا ہے۔

#### سل ۳۳ یوم عرفه (۹ ذی الحجه) کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدَّهِ رَضِى اللهُ أَنَّ النَّبِى عَنْ عَدْرُ فَالَا اللهِ عَنْ حَدَّهِ رَضِى اللهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَدْرُ فَاللهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ اللهُ عَمَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَحَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ اللهُ عَرَفَهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ (٣) (حسن) شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ (٣) (حسن) حضرت عمو بن شعيب النِ بالله على اور وه (شعيب كے) واوا سے روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم مُلْهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى وعام اور بهترين وعاجو مِن نے اور جھے پہلے نبيول نے والی من اور ایک منابی اور ایک منابی اور ایک منابی اور ایک کے اس کا کوئی شریک نمیں باوشانی آئ کی ہے حمدای کے لئے سزاوار ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ " اس کا کوئی شریک نمیس باوشانی آئ کی ہے حمدای کے لئے سزاوار ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ " اس کا کوئی شریک نمیس کیا ہے۔

١- صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث ١٢١٥

٧- سلسلة احاديث الصحيحة ، للإلباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٤٦٩

٣- صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٨٣٧

كتاب الدعاء - الاوقات التي تستجاب فيها الدعاء

ہے-

عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارَ لِيَتُوْبَ مَسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابوموی بنات نی اکرم ساتی است روایت کرتے ہیں کہ آپ ساتی اے فرمایا "الله عزوجل رات کے وقت اپنا ہاتھ کی اکرم ساتی است کے وقت اپنا ہاتھ کی سیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (تو اس کی توبہ قبول فرمائے) کی ردن کے وقت اپنا ہاتھ کی سیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (تو اس کی توبہ قبول فرمائے) حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے (یعنی قیامت قائم ہوجائے۔)" اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

سس زمزم پینے سے قبل کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔

عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : هَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (٢)

حضرت جابر بن عبداللہ بواللہ بواللہ میں تے اسول اللہ مالیکیا کو فرماتے ہوئے ساہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔



١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني، رقم الحديث ١٩٢١ - ٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث ٢٤٨٤

|    | 1 | - | <br> | <br>  |              |
|----|---|---|------|-------|--------------|
| 79 |   |   |      | <br>• | كتباب البدعا |
|    |   |   | <br> |       | ~~·~~        |

# 



عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَاَثُ دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْـوَةُ الْوَالِـلِهِ لِوَلَـلِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

(حسن)

حضرت ابو مرره بوالتر كت ميں رسول الله ملي الله ملي "تين (آدميول) كى دعا قبول كى جاتى ہے جس ميں كوئى شك ميں مطلوم كى دعا مسافركى دعا والدكى دعا اپنے بينے كے حق ميں-" اسے ابن ماجد نے روایت كياہے-

سلہ ہم عازی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ مسلہ ہم جج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔

١- صحيح سنن ابن ماجة . للالباني، الجنرء الثاني، رقم الحديث ١٩٥٠

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث ٧٣٣٩

كتاب الدعاء - الذين تستجلب دعائهم

#### سوال کریں گے تو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسلم اسلام کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزُّوجَالً لَيُوفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبُ ! أَنَّسَى لِي هَذَهِ فَيَقُولُ بِإِسْتَغْفَارِ وَلَهُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبُ ! أَنَّسَى لِي هَذَهِ فَيَقُولُ بِإِسْتَغْفَارِ وَلَهُ اللهَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)

حفرت ابو ہریرہ بڑا تھ کتے ہیں رسول الله سڑھیا نے فرمایا "الله تعالی نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے اے میرے رب! میرا درجہ کیے بلند ہوا؟" الله تعالی ارشاد فرماتا ہے "تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے ہے۔" اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

#### مسله ۲۳ روزه دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ وَعُوةُ الْمُسَافِي . رَوَاهُ الْبُيْهَتِيُّ (٣) (صحيح) دَعُوةُ الْمُسَافِي . رَوَاهُ الْبُيْهَتِيُّ (٣) (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ رفاقت سے روایت ہے رسول الله مان کیا منے فرمایا "تین آدمیوں کی دعا رو نہیں کی جاتی۔ باپ کی ' روزہ دار اور مسافر کی۔" اسے بہمق نے روایت کیا ہے۔

#### سل سال سال کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث ٢٣٥٤

٧- صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٦٩٧

٣- سلسلة أحاديث الصحيحة ، للالباني، الجزء الرابع، رقم الجديث ١٧٩٧

كتاب الدعاء ـ الذين تستجلب دعاتهم

#### مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : خَمْسُ دَعُواتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَصْدُرَ وَ دَعُوةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى لَهُنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَصْدُرَ وَ دَعُوةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْدُهِ وَ دَعُوةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْدُهِ وَ دَعُوةُ الْمَرْيُضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَ دَعُوةِ الْمَاخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَ اَسْرَعَ هَذِهِ لِلْعَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَ اَسْرَعَ هَذِهِ اللَّهُ وَ دَعُواتُ اللَّهُ اللَّه

حضرت عبداللہ بن عباس بی آت ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سی کے فرمایا "پاچی وعائیں قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی وعایماں تک کہ بدلہ لے لے حاتی کی دعایمال تک کہ (گھر) واپس لوٹ، مجاہد کی دعایمال تک کہ وہ جماد سے فارغ ہوجائے، مریض کی دعایمال تک کہ شمیک ہوجائے اور بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ وعا۔ " پھر آپ سی جاتی ہوئی ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ وعا۔ " اسے بیعتی نے روایت کیا ہے۔

كتاب الدعا

# أَلَّ لَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ۳۵ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ طَيَّبُ لاَ يَقْبَلُ اللهِ طَيِّبًا وَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُوْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسَلِيْنَ فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ و قَالَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنَـوُا كُلُوا مِنَ طَيْبَاتِ مَا الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ و قالَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ يُن آمَنَـوُا كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَوَقْنَكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكُرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُكُ يَدَيْبِهِ إِلَى السَّمَآءِ يَارَبُ ! يَرَقْنَكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكُرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُكُ يَدَيْبِهِ إِلَى السَّمَآءِ يَارَبُ ! يَرَابُ اللهَ عَرَامٌ وَ مَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَ مُلْبَسَهُ حَرَامٌ وَ غُلِي بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِلْكَلِكَ . رُواهُ مُسْلِمُ (١)

حضرت الو بریره واقت سے روایت ہے رسول اگرم میں اللہ تعالی یاک ہے اور پاک چیز کے سواکوئی چیز تھول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کو الی چیز کا تھم دیا ہے جس کا عظم رسولوں کو دیا ہے چین خیا ارشاد فرمایا "اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کو۔" اور اللہ ارشاد فرماتا ہے "اے لوگو، جو ایمان لائے ہو! کھاؤ اس پاک رزق ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔" چر آپ میں کا ذکر کیا جو طویل سفر کرکے غبار آلود 'پراگندہ بالوں کے ساتھ (جی یاجملو) کے لئے آتا ہے دونوں ہاتھ آسان کی طرف چھیلا کر دعا کرتا ہے "اے میرے رب! اے میرے رب ایمان پینا اور پرائنا سب حمام مال سے ہے۔ حمام مال سے ہی پرورش کیا گیا ہے۔ ایے مسلم نے روایت کیا ہے۔

١- مشكوة المصابيح ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ، ٢٧٦

كتلب الدعاء - الذين لا تستجلب دعلهم

] گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

MY dune

وضاحت مديث مئله نبر٢١ ك تحت الاظه فراكي-

سے دعاکرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سے دعاکرنے والے کی دعاقبول نہیں ہوتی۔

me .....

وضاحت مدیث ستله نبر۱۱ کے تحت طاحظہ فرما کیں۔

مهم زانی کی دعا قبول نهیں ہوتی

فسيلة ٨٨

الم نا نردسی نیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسم

عَنْ أَبِي الْعَاْسِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَآءِ نَصْفُ اللَّيْلِ فَيُنادى مُنَاد هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى ، هَلْ مِنْ مَنْ مَكُرُوبِ فَيُفَرِّجَ عَنْهُ فَلاَ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُوْ بِهِ بِدَعْوَة إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ عَزُوجَلَّ لَـــهُ إِلاَّ وَرَاهُ الطَّبْرَانِيُّ (١) (صحيح) وَانِيَّةً تَسْقَىْ بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ (١)

حضرت ابوالعاص ثقفی رہ آئی نی اکرم ملی کیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملی کارنے والا "(روزانہ) آدھی رات کے وقت آسان کے دروازے کول دیئے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا (فرشتہ) پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پوراکیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہے (جو معیبت دور کرنے کی دعا کرے اور) اس کی مصیبت دور کردی جائے اللہ عزوجل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا (نصف شب) قبول فرماتا ہے سوائے زائیے کے دو اپنی شرمگاہ کے ذریعے (فیرمرد کو) سراب کرتی ہے اور زبردستی فیکس وصول کرنے والے کے۔"

اے طرانی نے روایت کیاہے۔

امربالمعروف (نیکی کا حکم دینا) اور نهی عن المنکر (برے کامول سے روکنا) کا فرض ادانہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی-

١- سلسلة أحاديث الصحيحة ، للالباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٠٧٣

كتاب الدعاء ـ الذين لا تستجاب دعائهم

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِئ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَسَوْشِكَنَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَامُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (١)

حفرت حذیفہ بن یمان بڑھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سڑھی نے فرایا "اس ذات کی فتم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم امرالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہو ورنہ عقریب الله تم یر اپنی طرف سے عذاب نازل کردے گا پھرتم اس سے دعا کرو کے اور وہ تساری دعا قبول نہیں کرے گا۔"اسے تذکی نے روایت کیاہے۔

\*\*

و- صحيح سند الدهذي, للإلياني, الجزء الثاني, رقم الحديث ٧٦٧

كتاب الدعا

# مُبَاحَاتُ السلاَّعَاءِ مَاسِلاً عَاءِ وعامِن جائز امور

#### سل الله کسی مخص کی در خواست پر کسی آدمی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے۔

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّى ْ يَارَسُوْلَ اللهِ ﴿ يَتَلِيْهُ حَادِمُكَ أَنَـسَ أُدْعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ : أَلِلَّهُمَّ أَكْثِوْ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَ بَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ ﴿ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حفرت انس بناتھ کتے ہیں میری والدہ نے (بارگاہ رسالت) میں عرض کی "یارسول اللہ! میہ آپ کا خادم انس ہے اللہ ایس کو آپ کا خادم انس ہے اس کے لئے اللہ ایس کو کشرت سے مال اور اولاد وے اور جو کچھ وے اس میں برکت عطا فرما۔" اس بخاری نے روایت کیا

#### ہے۔ مسلہ عام کافروں کے لئے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے۔

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ٱللَّهُمَّ أَعِنْيْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَأْبِيْ جَهْلٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حضرت عبدالله بن مسعود بنی تفاکتے ہیں نبی اکرم ملی این کے المہ کے مشرکوں کے خلاف) بد دعا فرمائی "یاالله! ان پر حضرت بوسف ملائل کے زمانے کی طرح سات برس کا قط بھیج کر میری مدد فرما اور بیہ بھی فرمایا یا الله! ابوجل کوہلاک کردے۔" اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

مسلد مل وعامی كافرول كے لئے ہدایت طلب كرنا جائز ہے۔

١- كتاب الدعوات ، باب دعوة النبي لحادمه

٧- كتاب الدعوات ، باب الدعا على المشركين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَـالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْسَهُ أَنْسَهُ يَدْعُوا عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ أَنْسَهُ يَدْعُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ : أَلَلْهُمْ أَهْدِ دَوْسًا وَ آتِ بِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرہ بڑاتھ (اپنے قبیلہ کا مردار) رسول اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یارسول اللہ! قبیلہ دوس کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا ہے پس ان کے لئے بددعا فرمائے۔" صحابہ بڑی آتی ہے کہ اب رسول اللہ مان کے لئے یددعا فرمائیں گے، لیکن آپ مائی ہے ان کے لئے دعا فرمائی "یا اللہ اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عامیں اللہ تعالی کے اسم اعظم اللہ تعالی کے اساء حسنی اور صفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

عَنْ عَبْدِا لِلهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النّبِيُّ وَلَمْ رَحُلاً يَدْعُوْ وَ هُوَ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ بِأَنِّي اَشْهَادُ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ، قَالَ : فَقَالَ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

حعرت عبداللہ بن بریدہ اسلی بڑی ہوا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم مٹی ہوا نے ایک اوی کو یوں دعا کرتے ہوئے سائلہ ! میں تجھ سے مانگنا ہوں کیو تکہ میں گوائی دیتا ہوں تو اللہ ہے "تیری ذات بے نیاز ہے نہ تو کی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تی تیراکوئی شریک ہے۔ "عبداللہ بن اسلی بڑھ کے باپ کتے ہیں (یہ دعا من کر) رسول اللہ سے نہ بی تیراکوئی شریک ہے۔ اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے اس آدی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہول کی جاتی ہے اور جب وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے اور جب

١- كتاب الدعوات ، باب الدعا للمشركين

٧- صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٢٧٦٣

82

كتاب الدعاء ـ مبلدات الدعاء

#### (الله ع) كوئى سوال كياجائ تو بوراكياجاتاب-"اس تنفى ف روايت كياب-

عَنْ اَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ (( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتكَ اَسْتَغَيْثُ )) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١)

حضرت الس بولا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹی کا کو جب کوئی رنج یا معیبت پیش آئی تو یول دعا فرماتے "اے زندہ اور قائم رہنے والے (الله) میں تیری رحمت کے وسیلہ سے تیرے آگے فرماد کرتا موں۔" اسے ترفدی نے روایت کیاہے۔

#### مساء ما ما میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

عَنْ النِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةِ قَالَ: يَنْهَا لَلاَهُ نَفَرِهِ الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ خَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقْتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْصُهُمْ لِبَعْضَ الْطُولُواْ أَعْمَالاً عَبِلْتُمُوهُمَا للهِ صَالِحَةً فَادْعُو اللهَ بِهَا لَعَلَهُ يَقْرُجُهَا، فَقَالَ اَحَدُهُمْ اللّهُمْ إِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْحَانَ كَبِيْرَانِ وَلِى صِيْبَةً وَعِفَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَيْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْقِيهُمَا قَبْلُ وَلَدِى صِيْبَةً وَإِنَّهُ قَلْ نَاءَ بِي الشَّجُرُ فَمَا أَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدَّتُهُمَا قَلْ نَامَا فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلَى الْمَعْمُ فَوَجَدُتُهُمَا قَلْ نَامَا فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلَى الْمَعْمُ وَاللهُ اللهُمْ وَالْمَثِيمُ اللهُمْ وَالْمَعْمُ وَعُلِكَ الْمَعْمُ فَوَجَدُ اللهُمْ وَاللهُمْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَعَلَيْتُ الْمُعْمُ وَاللهُمْ وَالْمَعْمُ وَعَلَى الْمُعْمُ وَاللهُمْ وَالْمَعْمُ وَعَلَيْ اللّهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمُ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمُ وَاللهُمْ وَلَى النَّالِي وَاللهُمْ وَلَهُمُ عَلَى اللهُمْ وَاللهُمْ وَلَى اللّهُمْ وَاللهُمْ وَلَى اللّهُمْ اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَاللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَى اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَا اللهُمْ وَلَى اللّهُمْ وَلِي مَعْنَ مِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُمْ وَلِي مَعْنَ عَلَى الْحَلَى اللّهُمْ فَإِنْ كُنْتَ مَعْلُمُ أَنِى قَاللهُمْ أَلُولُ اللهُمْ وَلَى اللّهُمْ أَلَى اللّهُمْ أَلِى اللّهُمْ أَلَى اللّهُمْ أَلَى اللهُمْ اللهُ وَلَا مَعْنَتُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُمْ فَإِلَى اللّهُمْ أَلِى اللّهُمْ أَلِى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلِى اللهُمُ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمْ أَلِى اللهُمْ أَلَى الللهُمُ أَلَى اللهُمُ أَلَى اللهُمُ أَلِى اللهُمْ أَلَى اللهُمُ أَلِى اللهُمْ أَلَى اللهُمْ

٢- صحيح سنن الزمدي، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث ٣٧٩٦

ذَلِكَ الْبِنِهَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الآخَرْ: اللهم إِنَّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقَ أَرُزٌ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِى حَقَّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعَهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَ نِى فَقَالَ اتَّقِ اللهُ وَلاَ تَطْلِمْنِى وَأَعْطِنِى حَقَّى فَقَالَ اتَّقِ اللهُ وَلاَ تَطْلِمْنِى وَأَعْطِنِى حَقَّى فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَ رَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللهُ وَلاَ تَهْزَأْ بِى

فَقُلْتُ إِنِّىٰ لاَ أَهْزَءُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيْهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّىٰ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِى فَفَرَّجَ الله عَنْهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت عدالله بن عمر مي الله عن روايت ب كه رسول الله ملتي الم فرمايا "تين آدى جارب تھے کہ انسیں بارش نے آلیا۔ چنانچہ وہ ایک بہاڑ کے غار میں چھپ گئے غار کے مند بر(بہاڑ کے اور ے) ایک برا پھر آگرا اور وہ بندہ ہو کر رہ گئے چنانچہ آپس میں کنے لگے کہ کوئی ایبا نیک عمل سوچہ جو تم نے محض رضائے اللی کے لئے کیا ہو اور اس کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے دعا کرو-شاید بد مشکل آسان موجائے چانچہ ان میں سے ایک نے کما "اے اللہ! میرے والدین زندہ تھے اور انتمائی برسائے کی عمر کو بنتے ہوئے تھے نیز میرے چھوٹے چھوٹے نیچ بھی تھے میں ان کے لئے بمرال جرایا کرتا تھا جب میں شام کو واپس لوشا تو بحریاں دوہتا اور اینے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ بلایا کرتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور نکل میا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا۔ والدین اس وقت سو چکے تھے۔ میں حسب عمول دودھ لے کران دونوں کے مرہانے آگڑا ہوا۔ میں نے انہیں نیندسے بدار کرنا پند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے بلادینا بھی مجھے اجھانہ لگا۔ حالا مکہ یچے میرے قدموں کے پاس شور وغوغا كررب تع حتى كه صح موكى- اب الله تو جانا ب اگريس نے يه كام محض تيرى رضا كے لئے كيا تعاتو اس بقر کو ہٹا دے تاکہ ہم (کم از کم) آسان دیکھ سکیں۔" چنانچہ اللہ تعالی نے بقر کا ایک حصہ ہٹا دیااور اس میں سے انہیں آسان نظر آنے لگا۔ دو سرے نے کما "اے اللہ! میری ایک چیازاد بمن تھی جس ے میں آئی زیادہ محبت کرنا تھا جتنی کوئی بھی دو مرا آدی کسی عورت ہے کرسکتا ہے۔ میں نے اس آئی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لئے انکار کردہا جب تک اسے سو دینار نہ دے دوں' چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کردی اور سودینار جمع کرلئے۔ میں انہیں لے کراس کے ہاں گیا

٩ - كتاب الأدب . باب أجابة دعا من بو بوالديه

جب میں اس سے صحبت کرنے چلا تو اس نے کما"اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈراور گی ہوئی مہر کو نہ توڑے" پس میں واپس چلا آیا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرمادے۔" پس چٹان تھو ٹری کی اور ہٹ گئ۔ پھر تیرے نے کما"اے اللہ! میں مشکل کو آسان فرمادے۔" پس چٹان تھو ٹری کی اور ہٹ گئ۔ پھر تیرے نے کما"اے چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی لیکن وہ مزدوری (کم سمجھ کر) لئے بغیر چلا گیا میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشکاری کرتا سامنے رکھ دی لیکن وہ مزدوری (کم سمجھ کر) لئے بغیر چلا گیا میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشکاری کرتا رہا ہماں تک کہ اس سے ایک گائے خرید لی اور ایک چرواہا رکھ لیا مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا "اللہ سے ڈر اور جمع پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر۔" میں نے کما "ان گایوں اور چرواہ کی طرف جاؤ یہ سب تمہارا مال ہے۔" اس نے کما "اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ نمان نہ کر۔" میں نے کما" اللہ تو جاتا ہے آگر میں نے محض تیری رضا کے لئے الیا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اس بھی کو گائیں اور چرواہا لے جاؤ۔" وہ انہیں لے کرچلا گیا۔ یا اللہ تو جاتا ہے آگر میں نے محض تیری رضا کے لئے الیا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اس بھی کھول یا اللہ تو جاتا ہے آگر میں نے محض تیری رضا کے لئے الیا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اس بھی کھول کیا اللہ تو جاتا ہے آگر میں نے محض تیری رضا کے لئے الیا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اس بھی کھول کیا ہے۔" اس بھوری کی سامنے سے باتی پھر بھی ہٹادیا۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مسله ۵۲ زنده نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُحطُوْا إِسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيْنَا فَتَسْقَيْنَا وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت انس بن مالک بڑاتھ سے روایت ہے کہ جب لوگ قط کاشکار ہوتے تو حضرت عمر بڑاتھ محضرت عباس بن عبد المطلب (نبی اکرم مٹڑاتھا کے چپا) سے بارش کی دعا کرواتے اور ساتھ یہ کتے "یا اللہ! نبی اکرم مٹڑاتھا کی زندگی میں ہم اپنے نبی مٹڑاتھا (کی دعا) کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسادیتا اب (نبی اکرم مٹڑاتھا کی وفات کے بعد) ہم اپنے نبی اکرم مٹڑاتھا کے چپا (کی وعا) کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ بڑاتھ کے جس حضرت عباس بڑاتھ سے روعا کروانے کے بعد) بارش برسادے۔ "حضرت انس بن مالک بڑاتھ کتے ہیں حضرت عباس بڑاتھ سے (وعا

كتابالدعا

# مَكْرُوْهَاتُ الدُّعَاءِ وَ مَمْنُوْعَاتُهَا دعامیں مروہ اور ممنوع امور

عامیں اشعار پڑھنا' ہم وزن اور پر کلف الفاظ استعال کرنا مروہ ہے۔

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتُيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَتَلَاّثَ مِرَارٍ وَلاَ تُعِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ لاَ الْفِينَكَ تَـاْتِي الْقَـوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْتُهُمْ فَتَمَلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِيتُ وَهُمْ فِي حَدِيْتُهُمْ فَتُمَلِّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِيتُ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّنْهُمْ وَ هُمْ يَشْتَهُونَهُ وَأَنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاحْتَنِبْهُ فَإِنِي عَهِدْتُ رَسُولَ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّنْهُمْ وَ هُمْ يَشْتَهُونَهُ وَأَنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاحْتَنِبْهُ فَإِنِي عَهِدْتُ رَسُولًا اللهِ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَشْتَهُونَهُ وَأَنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاحْتَنِبْهُ فَإِنِي عَهِدْتُ رَسُولًا اللهِ عَلَيْقَ وَ أَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

حضرت عکرمہ بڑا خود حضرت این عمباس نگ تھا سے روایت کرتے ہیں کہ این عمباس بگاتھا نے یہ فرایا ہر جعہ میں ایک بار لوگوں کو وعظ کیا کرو- اس سے زیادہ چاہو تو دوبار اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو تین بار لیکن (اس سے زیادہ مرتبہ وعظ کرکے) لوگوں کو قرآن سے اکماؤ شیں نہ بی الیا کرہ کہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوں اور تم انہیں جا کر وعظ سنانے لگو ان کی باتوں کا سلسلہ منقطع کرکے انہیں قرآن سے دور نہ کرد بلکہ خاموش رہو- جب وہ درخواست کریں تو انہیں وعظ سناؤ جب تک وہ وہ خواہش رکھیں اور دیکھو! دعائیں ہم وزن اور پر تکلف الفاظ استعال کرنے سے پر ہیز کرد- میں نے رسول اللہ ساتھ کے اور آپ کے صحابہ رہی تھے کو اس سے بیشہ پر ہیز کرتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مه مه دعامیں غیر ضروری باتیں کرنا مکروہ ہے۔

١- كتاب الدعوات . باب ما يكره من السجع

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ إِبَّنَهُ يَقُولُ : أَلِلْهُمْ إِنِّي أَسْتُلُكَ الْقَصْرَ الْأَيْيَضَ عَنْ يَمْيِنِ الْجَنَّةَ إِذْ دَخِلْتُهَافَقَالَ أَيْ بُنِيْسَلِ اللهِ الْجَنَّةَوَعِذْ بِهِ مِنَ النَّارِفَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ.رَوَاهُ أَبْنُ مَاحَةَ (١) (صحيح)

حفرت عبداللہ بن مغنل وہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا مانکتے ہوئے سنا ہے۔ اے اللہ ! میں تجھ سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے ہوئے سنا ہوں۔ تو کما اے میں جنت میں داخل ہوتے ہوئے ہوئے جنت کے دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو کما اے میرے بیٹے! اللہ سے (مرف) جنت کا سوال کر! (جنت کی باقی تمام نفتیں ازخود اس میں آجا کی گی ای طرح) آگ سے اللہ کی پناہ مانگ (باقی تمام عذابوں سے پناہ بھی اسی میں آجائے گی) میں نے رسول اللہ سے باہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے بعض لوگ دعا کرنے میں زیادتی سے کام لیس کے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### میں اور اسپے گناہوں کی سزادنیا میں پانے کی دعا کرنا مکروہ ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ حَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَلْ كُنْتَ تَدْعُوا بِشَسَىْء أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِى بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلُهُ لِي فِي الدَّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَبْحَانَ اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللهَ لَهُ فَنْنَفَاهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

 كتاب الدعاء ـ مكروهات الدعاء و معنوعاتها

روایت کیاہے۔

# اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے 'اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لئے 'اپنے مالوں کے لئے 'اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے خادموں اور اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے خادموں اور اپنے خادموں کے خادموں اور اپنے خادموں کے خادموں کے خادموں اور اپنے خادموں کے خادموں کے خادموں اور اپنے خادموں کے خادم

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ لاَ تَدْعُواْ عَلَـي أَنْفُسِـكُمْ وَ لاَ تَدْعُواْ عَلَى أَمْوَالِكُـمْ لاَ تَوَافِقُواْ مِنَ تَدْعُواْ عَلَى أَمْوَالِكُـمْ لاَ تَوَافِقُواْ مِنَ اللهِ سَاعَةُ نَيْلَ فِيْهَا عَطَآءٌ فَيَسْتَجَيْبَ لَكُمْ . رَوَاهُ أَبُودَاؤُدُ (١) . (صحيح)

#### مسله الا موت کی دعا کرنامنع ہے۔

عَنْ آنَسٍ رَضِىَ الله عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَ أَحَـدٌ مُنْكُـمُ الْمَوْتَ لِطُنُرٌ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَىْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ ٢٠)

حفرت انس بڑاتھ کہتے ہیں رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا "تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے اگر موت کی آرزو کئے بغیر چارہ کار کوئی نہ ہوتو یوں کمنا چاہئے "یا اللہ! جب تک زندگی میرے حق میں بہترہے جمجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے حق میں بہتر ہوتو مجھے دنیا سے اٹھالے۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

> سله ۱۳ قطع رحمی اور گناه کی دعا کرنا منع ہے۔ سله ۱۳ دعامیں عجلت طلبی منع ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَـزَالُ يُسْـتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالُمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ الله ﷺ مَالْاسْتَعْجَالُ

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني، الجزء الاول. رقم الحديث ١٣٥٦ - ٢- مختصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ١٩٥٨

كتلب الدعاء ـ مكروهات الدعاء و ممنوعاتها

؟ قَالَ : يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يدغَ الدُّعَاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابو ہریرہ بوالتو کہتے ہیں رسول اللہ مٹی کیا "بندے کی دعااس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعانہ ما نگایا جلدی نہیں کرتا۔" صحابہ بڑی ہے خرص کیا "یارسول الله! اجدی کیا ہے؟" آپ مٹی کیا ہے؟" آپ مٹی کیا ہے؟" آپ مٹی کیا ہے؟ مرایا "دعا ما نگنے والا کے میں نے دعا ما نگی پحرا گی کیان مجمع دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اس پر تھک ہار کردعا کرتا چھوڑ دے۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وعا ما نگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی یا بزرگ کو شریک کرنا منع ہے۔

منع ہے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَلاْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِلِنَّا دَخَلَ النَّارَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حفرت عبداللہ بن مسعود بوالت سے روایت ہے کہ رسول الله مال الله مال دجو فحض اس حالت میں مراکہ دعا میں اللہ کے سواکی دوسرے کو شریک کرتا تھا۔ آگ میں داخل ہوا۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسنون (نبی اکرم ملتی ایس شده) وعاکے الفاظ میں ردوبدل کرنامنع ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النّبِيُ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُصُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى فَتَوَضَّا وُصُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَ وَهُبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ إِيْكَ وَ وَهُبَةً إِلَيْكَ الْمَرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً إِلَيْكَ اللَّهِى أَمْنِي اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِى أَنْزَلْتَ وَ نَبِيْكَ اللَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِن مُتَ مَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّهِى أَنْزَلْتَ وَ نَبِيْكَ اللَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِن مُتَ مَنْ لَيْكَ اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِى أَنْزَلْتَ وَلَا مَنْتُ بِهِ ، قَالَ فَرَدَدُتُهَا عَلَى النَّبِى مِنْ لَيُلْتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ فَرَدَدُتُهَا عَلَى النَّبِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِمُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْزَلْتَ فُلْتُ وَ رَسُولِكَ ، قَالَ فَوَدَدُتُهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا مَنْتُ بِكِتَابِكَ اللّذِي أَنْزَلْتَ فُلْتُ وَ رَسُولِكَ ، قَالَ فَوَ تَسَلَّطُ اللَّهُمُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْزَلْتَ فُلْتُ وَ رَسُولِكَ ، قَالَ ذَلَا وَ نَبِيلُكَ

٧- كتاب الايمان والنذور ، باب إذا قال وا لله لا أتكلم اليوم

كتاب الدعاء ـ مكروهات الدعاء و معنوعاتها

الَّذِي أَرْسَلْتَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ (١)



<sup>.</sup> • -- كتاب الوضوء ، باب قصل من بات على الوضوء

۵۲

كشاب الدعا

# أَوْجَهُ إِجَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَهِ اللَّهُ عَهِ اللَّهُ عَهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

#### دعا قبول ہونے کی درج ذیل تین صور تیں ہیں-

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمِ يَدْعُوْا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَ لاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثِ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلُ لَـهُ وَعُوْتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا تَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا لَكُورَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوا : إِذَا لَكُورَ مَا لَهُ أَكْثُورُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)

حصرت ابو سعید خدری بڑھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سٹھیا نے فرمایا "جب کوئی مسلمان دعا کرتاہے جس میں گناہ یا قطع رحی کی بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرما تا ہے (۱) یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کردی جاتی ہے (۲) یا اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ اجر بناویتا ہے۔ "صحابہ کرام رمی تھی نے (بیہ سن کر) عرض کیا "تب تو ہم کڑت سے دعا کریں گے۔ " رسول اللہ سٹھی نے فرمایا "اللہ کے فرانے بہت زیادہ بیں۔ "اسے احمد نے روایت کیا ہے۔



١- مشكوة المصابيح، للإلباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث ٢٢٥٩

كتاب الدعا

# أَلدُّعَاءُ فِي ضَوْء الْقُرْآن

#### دعا قرآن مجید کی روشنی میں

عاعبادت ہے۔

۲۸ دعانه مانگنا تکبری علامت ہے۔

﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ٥ ﴾ (٠٤:٠٦)

"تهمارا رب کهتاہ مجھے بکارو میں تمهاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ تکبیر میں آکر میری عبادت (دعا) سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل وخوار ہوکر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔" (سورہ مومن ' آیت نمبر۲۰)

مردعا ما تکنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے۔

الله تعالی سے مانگنے کے لئے کسی وسلے یا واسطے کی ضرورت نہیں۔

﴿ وَ إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّى قَرِيْبٌ مَ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلُيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ٥ ﴾ (١٨٦:٢)

"اوراے نی! میرے بندے جب تم سے میرے متعلق یو چیس (کہ اللہ دور ہے یا نزویک؟ تو انہیں بتادو) کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تومیں قبول کرتا ہوں۔ الذا انسي جائ كه وه بعى ميراتكم مانيل اور جحم ير ايمان لاكي شايد كه وه راه راست بالس-" (سوره

سلم الله تعالی سے ہی دعامانگناجائزے۔

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ مَ وَالَّذِيْنَ يَدْعُـوْنَ مِنْ دُوْنِـهِ لاَ يَسْتَحِيْبُوْنَ لَهُـمْ بشَىء إلاَّ

كتف الدعاء - الدعاء في ضوء القرآن

كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ د وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلَلٍ ٥ ﴾ (٣٠:٢٠)

'' صرف ای (الله) کو پکارنا برحق ہے الله کے سواجن بستیوں سے یہ (مشرک) دعا مانکتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان سے دعا مانگنا ایسانی ہے جیسے کوئی مخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے کافروں کی دعا تیں بیکار اور عبث شے کے سوا کچھ بھی نہیں۔'' (سورہ رعد' آیت نمبرس))

دعا مانگتے ہوئے عاجزی انکساری اور خضوع وخثوع اختیار کرنا چاہئے۔

الیی دعامانگنا'جو ناممکن ہو(مثلاً ہیشہ زندہ رہنایا آخرت میں انبیاء کا مرتبہ پاناوغیرہ) منع ہے

سك مسنون دعاكيس چھوڑ كرمىچى مقفى عبارتيس مااشعار وغيره پڑھنامنع

﴿ أَذْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً مَا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُغْتَدِيْنَ ٥ ﴾ (٧:٥٥)

"ایٹ رب سے گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے وعا مانگو وہ حد سے گزرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔" (سورہ اعراف" آیت نمبر۵۵)

<u>عبراللہ سے دعامانگناسب سے بردی گمراہی ہے۔</u>

﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنَ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَـةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآنِهِمْ غَفِلُون ٥ ﴾ (٤٦:٥)

"اس مخض سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگاہو اللہ کو چموڑ کران کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ مشرک انہیں پکار رہے ہیں۔" (سورہ احقاف' آیت نمبر۵)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُولِ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مَا إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ ا لللهِ لَـنْ

كتاب الدعاء ـ الدعاء في ضوء القرآن

44

يَّخُلُقُواْ ذُبَابًا وَ لَوِاجْتَمَعُواْ لَهُ مَ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ مَ ضَعُسفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ٥ مَا قَدَرُ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِنَّ اللهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ٥﴾ (٧٣:٧٣-٧٤)

''لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مثال دی جاتی ہو وہ سب مل کر ایک معمی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کرسکتے بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہئے والے بھی کزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کزور - ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پھچائی جیسا کہ اس کے پھچانے کا حق ہے حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تواللہ بی ہے۔'' (سورہ جے' آیت نمبر ۲۵ – ۲۵)

﴿ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ ﴿ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴿ وَ يَــوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُفُّرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴿ وَلاَ يَسْمَعُوا لَكُمْ ﴿ وَلَا يَسْمَعُوا لَا يَسْمِعُوا مِنْ لَا يَعْلَى مِثْلُ خَبِيْرٍ ٥ ﴾ (١٣:٣٥ - ١٤)

"الله كو چھوڑ كر جنہيں تم پكارتے ہو وہ ايك پركاہ (تكا) كے بھى مالك نہيں اگر انہيں پكارہ تو وہ تمہارى دعائيں من نہيں سكتے اور اگر من ليس تو ان كاكوئى جواب نہيں وے سكتے اور قيامت كے روزوہ تمہارے شرك كا انكار كرديں مجے حقيقت حال كى الى صحيح خبر تمہيں ايك خبروار كے سواكوئى نہيں وے سكا۔" (سورہ فاطر آت نمبرسا۔۱۳)

﴿ وَالَّذِيْنِ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ ا للهِ لاَ يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَآء وَ مَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ٥ ﴾ (١: ٢٠-٢٠)

"جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دو مرول کو پکارتے ہیں وہ کی بھی چزکے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں مردہ نہ کہ زندہ اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ (دوبارہ) کب اٹھائے جا کیں گے۔" (سورہ نحل' آیت نہر ۲۰۱۷)

ساب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةً الْقُرْ آنِيَةُ قرآنی دعائیں

### دعا۔ حصول ہدایت اور بیاری سے شفاحاصل کرنے کی دعا۔

(﴿ ٱلْحَمْدُ مِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ أَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَسَالِكِ يَـوْمِ اللَّيْسَ ٥ إيَّـاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهْدِنَا الصُّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ غَـيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ٥ )) (٧-٢:١)

((ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو رحمن اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم صرف جری بی بدگی کرتے ہیں اور صرف تھے سے بی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستہ پر چلا ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو مراه موئے-)) (سورہ فاتحہ ایت نمبرا-ک)

#### مسله ۷۷ خاتمه بالخير کې دعا-

(﴿ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَ الْمَارْضِ أَنْتَ وَلَى فِسَى اللُّنْيَا وَ الْمَآخِرَةِ تَوَقَّنِـى مُسْـلِمًا وَّ أَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ ٥ )) (١٠١:١٢)

(ات زمین و آسان کے پیدا کرنے والے! دنیا اور آخرت میں توبی میرا ولی ہے مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔)) (سورہ بوسف 'آیت نمبرا ۱۰) مسل کی نیک اعمال کی توفیق اور اولاد کی اصلاح کے لئے دعا-

(( رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَى ۚ وَعَلَى وَالِدَى ۚ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَ أَصْلِحُ لِـيْ فِي ذُرَّيْتِي إِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ )) (10: £7)

كتاب الدعاء ـ الادعية القرآنية

((اے میرے رب! مجمعے توفیق عطا فرما میں تیری ان نعتوں کا شکریہ ادا کرسکوں جو تو نے میرے اور میرے والدین پر کی ہیں اور جمعے توفیق عطا فرماکہ ایسے نیک اعمال کروں جو تجمعے پند ہوں اور میری اولاد کی اصلاح فرمادے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔)) (سورہ احقاف' آیت نمبرہ)

مساولات كي وعاكس

۱ - (( رَبُّ هَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءَ ٥ )) (٣٨:٣)

((اك ميرك رب ! مجمع استِ پاس س پاكيزه اولاد عطا فراتو يقيناً دعاشنے والا ب-))(سوره الله عمران است بمبرك الله عمران الله عم

٧- ﴿ رَبُّ لاَ تَذَرُّنِي فَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ٥ )) (٨٩:٢٦)

(اے میرے رب! مجھے تھانہ چھوڑاور توسب سے بمتروارث ہے۔)) (سورہ انبیاء 'آیت نمبر )

٣- (( رَبُّ هَب لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ )) (٣٧: ١٠٠)

((اے میرے رب ! مجمع صالح اولاد عطا فرما-)) (سورہ صافات ایت تمبرما)

مسل ۸۰ مل باپ کے گئے دعا۔

(( رَبُّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا ٥)) (٢٤:١٧)

(اے میرے رب! ان دونول (مل باب) پر اس طرح رحم فرماجس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں بالا ہوسا۔)) (سورہ نی اسرائیل ایت نمبر ۲۳)

الم طلب رحمت كي دعا-

(( رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيْئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ٥ )) (١٠:١٨)

(اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمااور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔)) (مورہ کف 'آیت نمبرہ)

مسل کرنے کی وعا۔

كتاب الدعاء - الادعية القرآنية .41 (( رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ٥ )) (١١٤:٢٠) (اب میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما-)) (سورہ ط، آیت نمبر۱۱۱) سس ۸۳ بیاری سے شفاء حاصل کرنے کی دعا۔ (( أَنَّىٰ مَسَّنِيَ الطُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥ )) (٨٣:٢١) (( (یااللہ !) مجھے بیاری کی ہے اور تو سب مرمانوں سے برے کر رحم کرنے والا ہے-)) (سورہ انبياء' آيت نمبر۸۳) ۸۴ سواری پر بیضنے کی دعا۔ ((سُبْحَانَ الَّذِي سَخُولَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٥ وَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلُبُونَ٥)) (18-14:84) (الاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ہیہ سواری مسخر کردی ورنہ ہم اسے مطبع کرنے والے نہیں تھے اور ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔)) (سورہ زخرف 'آیت ۱۳–۱۸) مسه ۸۵ سواری سے اترتے وقت یہ دعاما تکنی جائے۔ (( رَبِّ أَنْوَلْنَيْ مُنْزَلاً مُبَّارَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلْيْنَ ٥ )) (٢٩:٢٣) (اے میرے رب ! مجمع برکت والی جگه اتار اور تو بھترین جگه دینے والا ہے-)) (سورہ مومنون آيت نمبه۲) مسه المع شیطانی وسوسہ سے بیخے کی دعا۔ (( رَبِّ أَعُوٰذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ٥ وَ أَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ٥ )) (4A-4V:YY)(اے میرے رب ! میں شیطان کی اکسابوں سے تیری یاہ مانکا ہوں اور اس بات سے بھی یاہ مانکا موں کہ وہ میرے یاس آئیں۔)) (سورہ مومنون کے وہ میرے ۹۸-۹۸) مسلم کم طلب رحمت کی دعا۔ (( رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ )) (١١٨:٢٣)

41 كتاب الدعاء - الادعية القرآنية ((اے میرے رب! مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بمتر رحم فرمانے والا ہے۔)) (سوره مومنون و آیت نمبر۱۱۸) مسد ٨٨ عذاب جنم سے يناه مانكنے كي دعا-(( رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَلَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَلَابَهَا كَانْ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وُ مُقَامًاه)) (١٥:٥٥ – ٢٦): (اے ہمارے پروردگار! ہم سے جنم كاعذاب دور ركھناكيونك اس كاعذاب چمث جانے والا ب بیک جنم بهت بی برا محکانا اور بهت بی بری جگد ہے-)) (سورہ فرقان کی تیت نمبر ۱۵-۲۲) این بیوی بچوں کے حق میں بھلائی کی دعا۔ (( رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجَنَا وَ ذُرِّيْتَنَا قُرُّةَ أَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيدَ فَإِمَامُ ٥ )) ((اے جارے رب ! ہمیں جاری یوبوں اور اولادوں کی طرف سے آکھوں کی محتدک عطا فرما اور بهيس متقى لوكول كالهام بنادي-)) (سوره فرقان "آيت نمبرمهك) مسلام الله على عام كى قبوليت كے لئے يه دعاما تكن جائے۔ (( رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا د إِنَّكَ أَنْتَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ )) (١٢٧:٢) (اے ہمارے رب! ہماری میہ خدمت قبول فرما۔ بیکک تو (وعاکو) سننے والا اور (نیت کو) جانے والا ے-)) (سورہ بقرہ 'آیت نمبرے ۱۲)

مسله ۹ طلب رزق کی دعا۔

(( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْدٍ فَقِيْدٌ ٥ )) (٢٤:٢٨)

((اے میرے رب! تو جو کچھ بھی جھے عطا فرمائے میں اس کا حاجت مند ہوں-)) (سورہ قصص ' آیت نمبر ۲۲)

كتاب الدعاء ـ الادعية المتراثية

لَّلْذِيْنَ آمَنُوا رَّبَّنَا إِنَّكَ رَءُونْكُ رَّحِيْمٌ ٥ )) (٩٥:٠١)

((اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے ولوں میں کسی قتم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب! تو برای شفیق اور مہران ہے۔)) (سورہ حشر' آیت نمبرا)

#### مسد ۹۳ حاسدوں کے شرسے پناہ کی دعا۔

﴿ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ٥ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ٥ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَـبَ ٥ وَ مِنْ شَرُّ النَّفُظْتِ فِي الْمُقَلِدِ ٥ وَ مِنْ شَرَّ حَاسِلِهِ إِذَا حَسَلَا ٥ ﴾) (١:١٦٣)

((کو! میں پناہ مانگنا ہوں مبح کے پیدا کرنے والے کی- ساری مخلوق کے شرسے اندھیری رات کے شرسے جب وہ چھا جائے اور گر ہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے-))(سورہ فلق' آیت نمبرا-۵)

#### مسد ۹۳ شیطان وساوس دور کرنے کی دعا۔

(﴿ قُلْ أَعُونُهُ بِرَبُّ النَّاسِ ٥ مَلِسكِ النَّاسِ ٥ إِلَـهِ النَّـاسِ ٥ مِنْ شَـرُ الْوَسْـوَاسِ الْخَنَّاسِ٥ الَّذِيْ يُوَسُّوِسُ فِيْ صُنُـوْرِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥ )) (١:١١٤ - ٦)

((کمو! میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگا ہوں جو لوگوں کا مالک اور اللہ ہے شیطان کے وسوسے کے شرح ہوں ہے۔)) شرے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالٹا ہے۔ خواہ وہ (شیطان) جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔)) (سورہ الناس' آیت نمبرا۔۱)

وضاحت ان دونول سورتول كودمعوز تن "كت بي اور جادوك وفعيدك لئ ان كا بره كردم كرنا محرب ب-

#### مسد مه الل ايمان كي دعا-

(﴿ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ﴾) (٨:٦٦)

((اے ہمارے رب! ہمارا نور آخر تک باقی رکھنا اور ہمیں پیش وینا۔ تو بقیبنا ہرچزر قادر ہے۔))
(سورہ التحریم 'آیت نمبر۸)

(﴿ رَبُّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ ﴾) (٢٣:١٣)

كتف الدعاء - الاعية القرآنية

((اے ہمارے رب ! ہم ایمان لائے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے بردھ کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کرنے والا ہے۔)) (سورہ مومنون "آیت نمبرہ،)

مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کی دعا۔

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ ٥ )) (٢١: ٨٧)

(( تیرے سواکوئی اللہ نہیں تو پاک ہے اور میں واقعی طالموں میں سے ہوں۔ )) (سورہ انبیا ' آست ۸۵)

### اليان براستقامت كے لئے وعا۔

(( رَبَّنَا لاَ تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَـا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ٥ )) (٨:٣)

(اے ہارے رب ! ہدایت حطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کراور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی حقیقی دا تا ہے۔)) (سورہ آل عمران 'آیت نمبر۸)

۱۸ گناہوں سے بخشش کی دعا۔

(( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَوْحَمْنَا لَنَكُوْلَنَّ مِنَ الْمُسِرِيْنَ ٥ )) (٢٣:٧)

(اے ہمارے رب ! ہم نے اپنے اوپر علم کیا ہے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہمیں خصارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔)) (سورہ اعراف 'آیت نمبر۲۳)

### مسلم الم فالمول سے نجات پانے کی دعا۔

(﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلُّنْكَ وَلِيَّاوًاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلُنْكَ نَصِيْرًا ٥ ﴾) ﴿٤: ٧٥)

((اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشدے طالم ہیں- ہمارے لئے اپنی قدرت سے کوئی دوگار مبیا کردے۔)) (سورہ نساء ' قدرت سے کوئی دوست پیدا فرمااور اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی مدد گار مبیا کردے۔)) (سورہ نساء ' آیت نمبر20) كتف الدعاء - الادعية القرآنية

(رَ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلْقَوَّمِ الظَّالِمِيْنَ ٥ وَ نَجُنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥)) (٨٠:١٠)

(اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کا تخت مطل نہ بنا اور اپنی رحمت کے صدقے کافرلوگوں سے ہمیں نجات دے۔)) (سورہ بونس ، آیت نمبر۸۵-۸۸)

(( رَبُّ نَجْنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ٥ )) (٢١:٢٨)

((اے میرے رب! مجمع کالم لوگوں سے نجلت دلا۔)) (سورہ صف کیت نمبرام)

مجاہدین کی دعائیں (وشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور ثابت قدم رہنے کے لئے)

(( رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَ ثَبُّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥ )) (٢: ٥٠٠)

(اے ہمارے رب ! ہمیں فیضان مبرسے نواز ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافرول کے مقابلے میں ہماری مدد فرال) (سورہ بقرہ ایت نمبر ۲۵)

(﴿ رَّبُنَا اغْفِرْلَنَا ذُّنُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثُبُّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥ ﴾ (٤٧:٣)

((اب ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے ہمارے معاملات میں ہماری زیاد تیوں کو معاف فرما ہمیں ٹابت قدم رکھ اور کا فروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔)) (سورہ آل عمران 'آیت نمبرے ۱۲۳)

الم اللہ عمران کے معاملے میں ناقابل معانب و آلام سے نکینے کی دعا۔

الم سے نکینے کی دعا۔

(( رَبَّنَا لاَ تُوَاخِدُنَا إِنْ تُسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتُنَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمَّلُنَا مَسَا لاَ طَٰاقَـةَ لَسَا بِهِ ج وَاعْـفُ عَسَّا ط وَاغْفِرْلَسَا ط وَارْحَمْنَا ط أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ٥ )) (٢٨٦:٢)

#### كتاب الدعاء ـ الادعية القرآنية

((اے ہمارے رب! آگر ہم ہے بھول یا چوک ہوجائے تو ہم پر گرفت نہ فرا اے ہمارے رب! ہم پر گرفت نہ فرا اے ہمارے رب! ہم پر است ہم ہے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب! جو بوجھ الشخانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں وہ ہمارے اوپر نہ رکھ ہمیں محاف فرما۔ ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما' تو ہی ہمارا آقا ہے کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔)) (سورہ بقرہ 'آیت نمبر۲۸)

مسلا الا کے لئے اقامت صلاق کی اور والدین کے لئے بخشش کی دعا۔

((رَبُّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمُ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرَيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَىُّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ٥ )) (١٤:٠٤-٤)

((اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما- اے ہمارے رب! مجھے میرے والدین اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا-)) (سورہ ایراہیم 'آیت نمبرہ ۱۳–۱۳)

مسه الماس وین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنے کی دعا۔

(( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَلَابَ النَّارِ ٥ )) (٢٠١:٢)

(اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔)) (سورہ بقرہ 'آیت نمبران')

مسلد المهوا وعوت دین اور تبلیغ وغیرہ سے قبل بیہ دعامانگنی چاہئے۔

(( رَبُّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ٥ وَ يَسُرُّ لِيْ أَمْرِيْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لَسَانِيْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لَسَانِيْ ٥ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ٥ )) (٢٠:٩٠-٢٨)

(( رَبِّ نَجْنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ٥ )) (٢٦:١٦٠)

كتاب الدعاء ـ الادعية القرآنية

((اے میرے رب! مجمع اور میرے گر والوں کو ان کے اعمال (کے وبال) سے نجات ولا-)) (سورہ شعراء 'آیت نمبر ۱۹۹)

مسل الما تكى بھى فتنے سے بچنے كے لئے يہ دعاما تكنى جائے۔

(﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبُنَا وَ أَلَيْكَ الْمَصِيْرُ ٥ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَّلَّذِيْنَ

كَفَرُواْ وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ )) (٦٠٤٤-٥)

((اے ہمارے رب! ہم تھے پر توکل کرتے ہیں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف بلانا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ ہمارے رب! ہمیں بخش دے۔ بلا شبہ تو غالب ہے حکمت والا ہے۔)) (سورہ ممقی آیت نمبرہ۔۵)

مسل الح وشمن كے مكرو فريب سے بحنے كى وعا-

(( وَ أَفُوصُ أَمْرِى إِلَى إِللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ٥ )) (٤٤:٤٠)

(ایس ابنا کام اللہ کو سونیتا ہول بیشک سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔)) (سورہ مومن کی آیت البرسمس)

### اَدْعِيَةُ النَّوْمِ وَالْإِسْتِيْقَاظِ سونے اور جاگنے کی دعاکیں

### ۱۰۸ سونے سے قبل اور جاگئے کے بعد کی دعائیں۔

١- عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَدَ مَضْحَعَةُ مِنَ اللّهُ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ حَدِّهِ وَ قَالَ (( بِإِسْمِكَ ٱللّهُمَّ أَمُوْتُ وَ ٱلخيسى )) وَ إِذَا قَامَ ، قَالَ (( أَلْحَمْدُ لِللهِ النّشُورُ )) رَوَاهُ البّحَادِيُّ (١)
 (( أَلْحَمْدُ لِللهِ اللّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النّشُورُ )) رَوَاهُ البّحَادِيُّ (١)

حضرت حذیقہ بھٹھ سے روایت ہے کہ نی اکرم سٹھیا جب رات کے وقت اپ بستر پر تشریف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرب نام سے مرتا (لیعنی سوتا) اور زندہ ہوتا (لیعنی طالہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے اور زندہ ہوتا (لیعنی طالہ) اور جب جاگتے تو فرماتے ((اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے (لیعنی سونے) کے بعد زندہ کردیا (لیعنی جگادیا) اور مرنے کے بعد ای کے حضور حاضر ہوناہے۔)) اے بخاری نے روایت کیا ہے۔

٢ - عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ اللهُمْ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ )) ثَلاَثَ مِرَارٍ .
 يَدَهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ )) ثَلاَثَ مِرَارٍ .
 رَوَاهُ أَبُوْدَاؤِدَ (٢)

حطرت حفعہ وہی تفاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار کے پنچ رکھتے اور تین مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ((یااللہ! جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔)) اسے ابوداؤر نے روایت کیا ہے۔

١- مختصر صحيح بخارى للزبيدي ، رقم الحديث ٣٠٧٣

٢- صحيح سنن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢١٨

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَــالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُصْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّه لاَ يَدْرِئُ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ (( يَاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَـلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ )) مُتَفَقَ عَلَيْهِ (١)

حضرت الوجريره و وفاقد كت جي كه رسول الله مظهيم في وليا "جب تم يس سے كوئى است بستر پر كيا پرا ہے؟ آئے قو (پہلے) اپنے ته بند كے كونے سے بستر كو جماڑے كيونكه اسے معلوم نميں كه بستر بركيا پرا ہے؟ چربه وعا پڑھے ((اے ميرے رب التيرے علم سے (بستر پر) ليتنا موں اور تيرے نام سے المحوں كااگر تو في ميرى جان (اسپ باس بول اللہ باس كى ويلے ہى تو في ميرى جان (اسپ باس بول كى واللہ بول كى واللہ بول اللہ باللہ بول كا دوارت كيا ہے۔ حقاظت فرمانا جو رائا ور مسلم نے روارت كيا ہے۔

حفرت الوجريه والتفريح من معرت فاطمه والمنوائي اكرم التي اكم ما تكفي عاصر موسي تو المراح ما تكفي عاضر موسي تو المراح ما تكفي المراح ما تكفي المراح ما تناكل المراح ما تناكل المراح ما تناكل المراح ما تناكل الله المراكب المرا

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِي كَفَيْهِ (( بِقُلْ هُوَ الله اَحَدُ وَ بِالْمُعَوْدَتَيْنِ )) حَمِيْعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَةُ وَ مَا بَلَغَتْ يَكَاهُ مِنْ حَسَدِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى الله عَنْهَا : فَلَمَّا الله تَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣)

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٣٥

٧- كتاب الذكر و الدعا و التوبة والاستغفار ، باب التسبيح اول النهار و عند النوم ، ج ٣

٣- كتاب الطب . باب النفث في الرقية

حضرت عائشہ رفی آفا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ساتھ جب اپ بستر پر تشریف لاتے تو «فل هوالله احد قل اعوذ بوب الساس» (تنول سور تیں) پڑھ کرانی ہتھلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپ چرے پر پھیرتے نیز اپ جسم کے جتنے جسے تک ہاتھ پنج کے اس پر بھی رہے۔ پھیرتے۔ حضرت عائشہ رفی آفا فرماتی ہیں جب نمی اکرم ساتھ کیا ہوتے تو اجھے تھم دیتے کہ میں تنوں سور تیں پڑھ کرہا تھوں پر پھوکوں اور آپ ساتھ کے جسم پر پھیروں۔ "اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میں تنوں نیزھ کرہا تھوں پر پھوکوں اور آپ ساتھ کیا کے جسم پر پھیروں۔ "اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْ جَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّـيْطَانِ الرَّجِيْـمِ لَلاَقًـا وَ الرَّحِيْـمِ لَلاَقًـا وَ لَيَسْتَعِدُ بِـا للهِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ الرَّجِيْـمِ لَلاَقًـا وَ لْيَسْتَعِدُ بِـا للهِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ الرَّجِيْـمِ لَلاَقًـا وَ لَيَسْتَعِدُ بِـا لللهِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ الرَّحِيْـمِ لَلاَقًـا وَلَـ لَيْسَالِهِ لَهُ إِلَيْ اللهِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِـنَ الشَّـالَةِ اللهِـيْـمِ اللهِـ اللهِ اللهِ اللهِ مِـنَ الشَّـيْطَةُ لَعْلَالِهُ اللهِ اللهِـ اللهِ اللهِ

حعرت جابر رفاقت کتے ہیں رسول اللہ طاقیا نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی محض ناپندیدہ خواب دیکھے تو تین مرتبہ باکیں طرف تھوک اور تین مرتبہ (اعود بالله من السبطن الرحبم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مائکا ہوں)) پڑھے اور جس کروٹ پر لیٹا تھا' اسے بدل دے۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

بنيدنه آنے پريه دعاما تكني چاہئے۔

٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَقًا
 أَصَابَنِيْ فَقَالَ : قُلْ (( أَللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَذَاتِ الْعُيُونُ وَ أَنْتَ حَيٍّ قَيُّومٌ لاَ تَاخُذُكَ
 سَنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئُ لَيْلِيْ وَ أَنِمْ عَيْنِيْ )) . رَوَاهُ أَبْنُ السُنِّيْ (٢)

حفرت زید بن ثابت بن شی کہ میں نے نی اکرم سی خاب کی خدمت میں بے خوالی کی معرت زید بن ثابت بن شی کہ میں نے نی اکرم سی کی است نے اللہ است کی تو آپ سی کے فرمایا ''یوں کہو ((اے اللہ استارے دُوب کے (لوگوں کی) آکھوں نے سکون پایا۔ تیری ذات زندہ اور قائم رہنے (یا رکھنے) سکون پایا۔ تیری ذات زندہ اور قائم رہنے (یا رکھنے) والی ذات میری آکھوں کو سلادے اور اس رات جھے سکون عطا فرما۔))'' اے ابن سی نے روایت کیا

٧ - عدة الحصن الحصين ، رقم الحديث ١٣٢

المعالدعا لعاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الطَّهَارَةِ طَلْمُالِكُ الطَّلِمُ المَّالِينِ طَهَارت معلق دعا تين

### الله بيت الخلاء مين داخل مونے كى دعا-

مسله ۱۱۱۱

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَــالَ (( أَللَّهُمَّ إِنْ أَعُودُبُكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت انس بھاتھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے (( اے اللہ ! میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ جابتا ہوں۔ )) اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

### مسله ۱۱۲ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَلاَءِ قَالَ (( غُفُوانَكَ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ٱلبُوْدَاؤَدَ وَ النِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (٢) (صحيح)

حفرت عائشہ بھی ہوں ہوں ہے کہ نبی اکرم ملی جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فراتے ((یا اللہ! میں تیری بخشش کا طالب ہوں-)) اسے احمہ 'ابوداؤد' ترفری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسل عنسل کرنے سے قبل یا دور ان عنسل یا عنسل کے بعد کوئی دعا پڑھنا

مدیث سے فابت نہیں۔

۱۱۱۳ وضوء سے قبل دوبسم الله " پروهنا ضروری ہے-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ

۲- محتصر صحیح بخاری للزبیدی . رقم الحدیث ۱۱۹
 ۲- صحیح سنن آبی داؤد ، للالبانی، الجزء الاول . رقم الحدیث ۳

كتاب الدعاء ـ الادعية في الطهارة

(حسن)

يَذْكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (١)

حفرت سعد بن زید رفاقد کہتے ہیں رسول الله طاقی نے فرمایا "جس نے وضوے پہلے ہم الله نه پر حی تو اس کا وضو نہیں ہوا۔" اسے ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

سلہ ۱۱۱ وضو کے بعد درج ذیل دعاپڑھنامسنون ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتُوضًا عُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ (( أَشْهَا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَ أَحَدِ يَتُوضًا عُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ (( أَشْهَا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَ أَشْهَا أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ )) إلاَ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيُهَا أَشْهَا أَنْ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ )) إلاَ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيُهَا اللهُمُ الْجَعَلْنِي مِنَ التُوابِيْنَ وَ التَّوْمِيْنَ وَ التَّوْمِيْنَ وَ التَّوْمِيْنَ وَ اللهُ اللهُمُ الجُعَلْنِي مِنَ النُوابِيْنَ وَ الجُعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِرِيْنَ )) (٣)

حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ کتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا "اگر کوئی فخص کمل وضو کرکے یہ دعا پڑھ لے ((میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی اللہ نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی مشریک نہیں ہمیں گوائی دیتا ہوں کہ محمہ ساتھ نے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔)) تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔" اسے احمہ مسلم 'ابوداؤد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔ ترفدی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے ((یا اللہ ! مجمعے توبہ کرنے والوں اور یاک رہنے والوں سے بنا۔))

الله وضوء کے دوران مختلف اعضاء دھوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ

مسله ۱۲

شمادت پڑھنا احادیث سے ثابت نہیں۔

00

<sup>-</sup> صحیح بنن الزمذی ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث ۲۶

٣- صُحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء
 صنحيح سنز الترمذي ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٤٨

# مسجد ہے متعلق دعائیں

### الله الله الكرے معجد جاتے ہوئے یہ دعاما تكنی چاہئے۔

عَن ابْن عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ۚ عَيْلِيُّ خَسَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَهُمَ يَقُولُ ((اَللَّهُمُّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي لِسَانِي نُـوْرًا ۖ وَاجْعَـلْ فِي سَـمْعِي نُـوْرًا وَاجْعَـلْ فِي بَصَرَىٰ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ اَمَامِيْ نُورًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُورًاوٌ مِـنْ تَحْتِي نُوْرًا اللَّهُمَّ أَعْطِيني نُوْرًا )) . مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حعرت عبدالله بن عباس جي مقاع روايت ب كه ني اكرم من ي بل جب نمازك لي (كرس) ثكلته تو يه دعا پر معت ((اے الله ! ميرے ول 'زبان ' كان اور آ كھول ميں نور پيدا كردے ميرے يحصے اور آگے نور بی نور کردے میرے اور اور نیچ بھی نور کردے اور اے اللہ! مجھے نور بی نور عطا فرما-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

المعريس داخل ہونے سے قبل سے دعاير هني مسنون ہے۔

عَنْ عَمْرُوبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ (﴿ أَعُوْذُ بِا للهِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجيْم ﴾) قَالَ : أَقَطُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ : فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِّنَى سَائِرَ الْيَوْم رَوَاهُ أَبُرْدَاؤُدَ (٢) حعرت عمرو بن العاص بواتذ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملکیا جب مبحد میں داخل ہونے کا اراداہ

كرتے تو فرماتے ((ميں شيطان مردود سے عظمت والے الله كى بناہ مانكتا موں- اس كى ذات كريم اور

محيح مسلم ، كتاب صلاة المهافرين ، باب صلاة النبي و دعاله بالليل ، ج
 حجيح سنن ابي داؤد. للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٤٤١

كتاب الدعاء ـ الادعية للمسجد

لازوال بادشاہت کے واسطے سے-)) راوی (حضرت عقبہ بناتیء) نے کما "بس اتنا ہی-" میں نے کما "بال-" حضرت عقبہ بناتیء نے کما "جب کوئی سے کمتا ہے تو شیطان کمتا ہے اب وہ مجھ سے تمام دن کے لئے بچالیا گیا-" اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے-

### سل ۱۳۰ معجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعادرج ذیل ہے۔

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ كِانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ ( بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِى اَبْوابَ رَحْمَتِكَ )) وَإِذَا حَرَجَ قَالَ ( بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِى اَبُوابَ فَصْلِكَ )) . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) ( صحيح)

.00

١- كتاب المساجد ، باب الدعاء عند دخول المسجد

### اَلاَدْعِيِّةَ فِيْ الْنِّسدَاءِ وَالصَّلاَةِ اذان اور نمازے متعلق دعائیں

### سله ۱۳۱ اذان سننے کے بعد درج ذیل دعا کیں مانگنامسنون ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنْ(رَأَشْهَا ُ اَنْ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْــهُهُ وَرَسُوْلُهُ وَيُنَا)) غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَرَسُوْلُا وَبِالْاسْلاَمِ دِيْنَا)) غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت سعد بن ابی و قاص رہائے کتے ہیں کہ رسول الله سٹی کے فرمایا "جس نے اذان س کرید کلمات کے ((میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے لاشریک ہے محمد سٹی کے اس کے بند ے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر 'محمد سٹی کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔)) اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النَّلَاءَ ((اَللَّهُمَّ رَبَّ هَــٰذِهِ الدَّعْـوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّـلاَةِ الْقَائِمَةِ اَتِ مُحَمَّـدَ وَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَـةَ وَالْفَصِيْلَـةَ وَالْفَصِيْلَةَ وَالْفَصِيْلَـةَ وَالْفَالِمَـةُ وَالْفَصِيْلَـةَ وَالْفَصِيْلَـةَ وَالْفَاسِيْلَةَ وَالْفَاسِيْلَةَ وَالْفَاسِيْلَةَ وَالْفَاسِيْلَةَ وَالْفَصِيْلَةَ وَالْفَصِيْلَـةَ وَالْمَـدُونِ وَالْمِسْلِيْلَةَ وَالْفَاسِيْلَةَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَعُونِ وَالْمَلْعَالِكُونَ وَالْمَالَعُولِكُونَالَةً وَالْمَالَعُونِ وَالْمَلْعَالَالَاقِيْلَةُ وَالْمَالَعُونِ وَالْمَلْعِلْمُ وَالْمَالِكُونَالِهُ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَلْعَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالَالِكُونِ وَالْمَالَالِهُ وَالْمَالِلْمِالَالِهُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونِ وَالْمَالِولِوْلَالُولِهُ وَالْمَالَعُونِ وَالْمَالِقُولُونَ وَالْمَالِعُونَالُولُونُ وَالْمَالِوْلِهُ وَالْمَالُولُونُ وَالْمَالَالُولُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالِولُونُ وَالْمَالِولُونُ وَالْمَالِولُونُ وَالْمَالَالُونُ وَالْمُعُونِ وَالْمَالِولُونُ وَالْمَالِولُونُ وَالْمَالِلْمُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِولِولُونُ وَالْمَالُونُ والْمَالِولَالِمُونُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُولُ

حضرت جابر بن تحقیر کہتے ہیں رسول الله ملی کی فرمایا "جس مخص نے اذان س کریہ کلمات کے (اے الله ! اس (توحید کی) مکمل وعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمد ملی کی مفارش فضیلت اور مقام محمود عطا فرماجس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔)) تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ "اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت وسلد جن میں بلند ترین درجہ کانام ہے اور مقام محمود عقامت ہے نعیلت بھی جنت کے ایک درجے کا نام

٢- مختصر صحيح بخارى للزبيدي ، رقم الحُديث ٣٧٧

١- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ٢٠٠

-

عَنْ عَبْدًا للهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَتَلِيْتُ يَقُولُ : إِذَا سَيَعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى ْ عَلَىَّ صَلَّاةً صَلَّى ْ الله . عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمُّ سَلُوا اللهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنْهَا مِنْزِلَةٌ فِى الْحَنَّةِ لِأَتَنْبَغِى ۚ اِللَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمُّ سَلُوا اللهَ لِى الْوَسِيْلَةَ فَإِنْهَا مِنْزِلَةٌ فِى الْحَنَّةِ لِأَتَنْبَغِى ۚ اِللَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللهِ وَأَرْجُو ْ اَنْ اَكُونَ اَنَا هُو فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الْطَّقَاعَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص عُمالاً كتے ہيں مل نے رسول اللہ ما کہ فرماتے ہوئے ساہے جب مكون كى اذان سنو تو وبى كھے كموجو مكوذن كمتا ہے پر مجھ پر درود پر معنے يو درود پر معنے والے پر اللہ دس رحمتیں ناذل فرماتا ہے اس كے بعد ميرے لئے اللہ تعالى سے وسله ما عو وسيلہ جنت مل ایک مقام ہے جو جنتيول ميں سے كى ایک كو دیا جائے گا جمعے اميد ہے وہ جنتى ميں بول گا۔ اللہ اللہ عقام ہے جو جنتيول ميں سے كى ایک كو دیا جائے گا جمعے اميد ہے وہ جنتى ميں بول گا۔ اللہ عمرى شفاعنت واجب ہوجائے گا۔ اسے مسلم عودات كى۔ اسے مسلم خو دوايت كيا ہے۔

### سے ۱۲۲ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعادرج ذیل ہے۔

حضرت الو ہریرہ بناتھ فرماتے ہیں رسول الله مان کی کھیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے ہے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا "یا رسول الله! میرے مال باپ آپ مان کی قربان اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟" آپ مان کیا تھے اسلا ا

١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الجديث ١٩٨ - ٢- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٢٠٣

میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق ومغرب کی دوری پیدا فرما دے۔ یااللہ ! مجھے میرے کناہوں سے سفید کیڑے کی طرح پاک و صاف کردے۔ یااللہ ! میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھودے۔))"اے احمد ' بخاری ہمسلم 'ابوداؤد 'نسائی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النّبِي يَعْلِيْهُ إِذَا اسْتَفْتَعَ الصَّلاَةَ قَالَ ((سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك )) رَوَاهُ أَبُو دَاؤُ دَ(1) وحرت عائشه رَيْهُ فَا فرماتی مِن كه رسول الله الله الله عَبر عماد مرت قويه كلمات برصة ((اك الله ! قوافي حمد ك ماته باك م جمراكام بابركت م تيرى شان بلند م تيرك سواكوني معبود منين الله الله الدواؤد في روايت كيام -

### مسله اسلام الركوع و سجود كي بعض مسنون دعا تين يه بين-

١- عَنْ حَذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي اللهَ عَنْ حَذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي الْحَوْدِهِ (( سُنبْحَانَ رَبْىَ الأَعْلَى )) . رَوَاهُ النّسَائِيُّ وَالنّرْمِذِيُ (٢)
 النّسَائِيُّ وَالنّرْمِذِيُ (٢)

حفرت حذیفہ بھاتھ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سٹی کے ساتھ نماز پڑھی آپ سٹی کے نرکوع کیا تو اس میں یہ دعا پڑھی ((میراعظمت والا رب ہرخطا ہے پاک ہے-)) اور سجدے میں یہ دعا پڑھی ((میرا بلند وبرتر رب پاک ہے-)) اسے نسائی اور ترزی نے روایت کیا ہے-

٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَثِينِ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُخُودِهِ (( سُبْخَانَكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ )) . رَوَاهُ الْبُحَارِیُ (٣) وَسُخُودِهِ (اب حمرت عائشه بُنْ اللهُمْ مِن فِي اكرم اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ وَكَ اور جمود مِن به وعا بِرْصة ((اب معرت عائشه بُنْ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَ بَعْلَ وَ -)) الم بخارى نے روایت کیا ہے۔
 ۳- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَ بَيْنِيْ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ (رسمیہ وَ اللهُوعَ وَ الرَّوْحِ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤)

١-صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٧٠١، ٧٠٢

٧- صحيح سنن النساني ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الجديث ١٠٢٤

٣- مختصر صحيح خارى للزبيدى. رقم الحديث ٥٥٥ ٤ - صحيح سن النساني . للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٠٨٦

كتلب الدعاء ـ الادعية في النداء والصلاة ۸۸

حضرت عائشہ رقی آوا سے روایت ہے کہ نی اکرم میں اسپے رکوع اور محدے میں یہ دعا بڑھتے ((تمام فرشتول اور جرمل ملائلا كارب ياك اور مقدس ب-)) اسے نسائی نے روايت كيا ب-

 ٤- عَنْ عَوْفِ بْن مِالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُمْتُ مَعَ رَسُوْل الله ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَتَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعُهِ (( سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاء وَالْعَظْمَةِ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (صحيح)

حفرت عوف بن مالك بنالله كمت بين من أيك رات في اكرم مالي كا ساته نماز ك لئ كمرا مواتو آپ ماتھ یا نے سورہ بقرہ کی الماوت کے برابر رکوع کیا اور اس میں بید دعارد می (اغلب اوشاہی اکبر اور عظمت کا مالک (رب) پاک ہے-)) اسے نسائی نے روایت کیا ہے-

مسلنہ ۱۲۳ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی دعادرج ذیل ہے۔

١- عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيْ يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِ عَنْ يَعْقِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَة قَالَ (( سَمَعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدَهُ )) فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ (( رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيه )) فَلَمَّا انْصَرِفْ قَالَ مَن الْمُتَكَنَّمُ انفًا ؟ قَالَ: إَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضَعَةً وَ ثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوُّلُ . رَوَاهُ البُّحَارِي (٢)

حعرت رفاعہ بن رافع بواللہ فرماتے ہیں ہم نی اکرم مالیجا کے پیچھے نماز برھ رے تھے جب نی اکرم ماتیجام نے رکوع سے سراٹھایا تا فرمایا ((جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے س لی-)) مقتدیوں میں سے ایک آدی نے کما ((ہمارے بروردگار! تعریف تیرے ہی لئے ہے بکثرت ایس تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے-)) جب نبی اکرم ملی کیا نمازے فارغ ہوئے تو یوجھا" یہ کلمات کئے والا كون تفا؟" اس محض نے عرض كيا "ميں تھا-" آب سائي ان فرمايا "ميں نے تميں سے زيادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے۔" اسے بخاری نے روایت کیا

٧ - عَنْ عَبْدِا للَّهِ ثِمْنَ أَبِي ۚ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ﷺ إِذَا

٩- صحيح سنن النساني، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٤ . . ١

۲- مختصر صحیح بخاری للزبیدی ، رقم الحدیث ۲۹۰

رَفَعَ ظَهْرَهُ مِـنَ الرَّكُوْعِ قَـالَ (( سَـمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ أَللَّهُمَّ رَبَّسًا لَـكَ الْحَمْـدُ مِلْـأَ اللبِّمَوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

#### سل ۱۲۵ و سجدول کے درمیان پڑھنے کی دعادرج ذیل ہے۔

١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْنِ يَقُولُ بَيْسَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْنِ يَقُولُ بَيْسَ السَّجْدَتَيْنِ ((أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِينِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي )) . رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ (٢)

حضرت عبدالله بن عباس می استا سے روایت ہے کہ نی اکرم ملی کیا دونوں مجدول کے درمیان یہ دعا رحما کرتے تھے ((یاالله ! مجمع بخش دے ،مجھ پر رحم فرما ، مجمع صحت ، ہدایت اور رزق عطا فرما-)) اسے ابوداود نے روایت کیا ہے۔

٧- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ (رَبِّ اغْفِرْلِيْ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ وَالدَّارِمِيُّ (٣) (صحيح)

حضرت حذیفہ روایت ہے کہ نبی اکرم سی کی او مجدول کے درمیان (جلسہ میں) فرملیاکرتے تھے ((اے میرے رب! مجھے بخش دے۔)) اسے نسائی ابن ماجہ اور داری نے روایت کیا ہے۔

### مسله ۱۳۹ پہلے تشہد کی دعامیہ ہے۔

٣- صحيح سنن النساني ، للالباني ، الجزء الأول ، رقم الحليث ١٠٢٤

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَيْلَةِ فَقَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ (﴿ أَلتَّحَيَّاتُ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَرَحْمَةُ اللهِ الْمَالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَرَحْمَةُ اللهِ الْمَالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَرَحْمَةً اللهِ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِللهِ اللهُ وَرَحْمَةً اللهُ اللهُ وَرَحْمَةً اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فَمَ لَيْتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُونُهُ . مُتَّفَتَنْ اللهُ اللهُ

كتاب الدعاء - الادعية في النداء والصلاة

عَلَيْه (۱)

حفرت عبدالله بن مسعود وللهُو تحتيم بي رسول الله ما تابيع بمارى طرف متوجه موسم أور فرمايا "جب تم نماز پرموتو کمو ((تمام زبانی ، جسمانی اور مال عبادت الله تعالی بی کے لئے ہے-اے نبی ! آپ ئر الله كاسلام اوراس كى رحمتين اور بركتين مون- مم ير بھى اور الله تعالى كے نيك بندول ير بھى سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ شیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول بیں-)) پھر آدمی این گئے جو وعالیند کرے وہ مائے-" اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

وسرے تشمد کی مسنون دعاؤں سے قبل درج ذمل دعا (درود شریف) پڑھنا چاہئے۔

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ ! كَيْهِ فَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ : قُولُوا (﴿ أَلِلُّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وْ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . أَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمِّدٍ وَ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكِ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ )) . رَوَاهُ البُحَارِيُّ (٢)

حعرت عبدالرحمان بن الى ليل بناته سے روايت ہے ہم نے بوچما" يا رسول الله ! ہم آپ ي اور الل بيت يركس طرح ورود جيجين؟" آپ سائيدا نے فرمايا "كو ((اے اللہ! محمداور آل محمديراى طرح رحت بھیج جس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحت بھیجی- تعریف اور بزرگی تیرے ہی لئے ہے۔ یا اللہ ! محد اور آل محد پر ای طرح بر کت نازل فرماجس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم ر برکت نازل فرمائی و بقینا تعریف کیا گیااور بزرگ ب-))"اے بخاری نے روایت کیا ہے-

مسله ۱۲۸ ورود شریف کے بعد پڑھی جانے والی بعض مسنون وعائیں ہے

١- صعيح خارى ، كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ٧- كتاب الانبياء ، باب قول ١ لله تعالى ﴿ و الَّخَذَ اللَّهُ ابراهيم خَلْيلا ﴾

كتاب الدعاء ـ الادعية في النداء والصلاة

عَنْ عَانِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ يَقُـــوْلُ (( أَللَّهُمُ إِنَّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ أَللَّهُمْ إِنِّى أَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ )) . مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حفرت عائشہ رہی ای فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ما کیا ممازیس (درود شریف کے بعد) یہ دعاماتگا کرتے سے (داک اللہ ! میں تیری پناہ مانگا ہول عذاب قبرے مسے دجال کے فتنہ ے ' زندگی اور موت کی آزمائشوں سے 'کناہ اور قرض سے ۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ بَكْرِهِ الصَّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَّمْنِيْ دُعَآءُ أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ قَالَ : قُلْ (( أَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبُ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ )) . مُتَفَتَّ عَلَيْهِ (٢)

حضرت ابو بكر بن تحد نے رسول الله متى تيا ہے عرض كيا " جھے كوئى دعا سكسلائے جو ميں نماز ميں پڑھوں۔" آپ نے فرمایا كمو ((اے الله ! ميں نے اپنی جان پر بہت ظلم كئے اور تيرے سواكون كي جہو كناہ بختے تو جھے بھی اپنے ہال سے خاص بخش سے نواز اور جھے پر رحم فرما ! يقيناتو بى بخشے والا مريان كيا ہے۔)" اسے بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے۔



### أَلْاَذْكَارُ الْمَسْنُوْنَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ نماز کے بعد اذ کار مسنونہ

### فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے۔

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُهَا قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلاَّةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِاللَّكْبِيرِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١)

حضرت عبدالله بن عباس بی و فراتے ہیں کہ میں نبی اکرم مٹی کیا کی (فرض) نماز کے اختیام کا اندازہ آب مل الله اكركنے (كى آواز) سے لكاياكر القا-اسے بخارى اور مسلم نے روايت كيا ہے-٧ - عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَـرَفَ مِـنْ صَلَاتِهِ إِسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ (( ٱللَّهُمُّ ٱلْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَل وَالْإِكْرَامِ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت توبان بن الله فرماتے ہیں کہ رسول الله ساتھ جب الى نماز سے فارغ ہوتے تو تين بار استغفراللد كت اور پر فرمات ((ياالله! توسلامتي به سلامتي بخفي سے حاصل ہو سكتي ب اے بزرگ اور بخش کے مالک تیری ذات بری بابرکت ہے-))اسے مسلم نے روایت کیا ہے-

٣- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيُّ ۚ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِكُ لَّ صَلاَةٍ مَّكُتُوبَةٍ (﴿ لاَ اِلَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ ٱللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكِ الْجُدِّ)) . مُتَّفَقَّ عَلَيْه (٣)

٧- كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة

١- اللؤلؤ والرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٣٤٧ ٣٤٧ - اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٣٤٧

حضرت مغیرہ بن شعبہ رفاقہ سے روایت ہے کہ نی اکرم طبی کے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ۔ بتے ((اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشای ای کی ہے جمہ اسی کے لئے سزاوار ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یااللہ ! اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نواز ناچاہے تو کوئی گئے روک نہیں سکتا اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کردے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا کسی دولتند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

٤ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : اَحَذَ بِيدِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْق فَقَالَ : إِنِّى لَلُحِبُّكَ يَا مَعَادُ ! فَقُلْتُ : وَاَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ : فَلاَ تَدَعْ اَنْ تَقُولَ فِي : إِنِّى لَأُحِبُّكَ يَا مَعَادُ ! فَقُلْتُ : وَاَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ : فَلاَ تَدَعْ اَنْ تَقُولُ فِي : رَوَاهُ اَحْمَـ لُكُلُ صَلاَةٍ (( رَبُ أَعِنْى عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )) . رَوَاهُ اَحْمَـ لُكُ صَلاَةٍ (( رَبُ أَعِنْى عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )) . رَوَاهُ اَحْمَـ لُكُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ال

حضرت معاذین جبل والته فرماتے ہیں کہ رسول الله طاقیم نے میرا ہاتھ کی کر کر فرمایا "اے معاذ! جمعے تم سے محبت ہے۔" آپ طاقیکی معاذ! جمعے تم سے محبت ہے۔" آپ طاقیکی سے استان استان اللہ معاد اللہ اللہ محبط نے ارشاد فرمایا "اچھا تو چر ہر فرض نماذ کے بعد یہ کلمات کمنا نہ بھولنا" ((اے میرے رب! جمعے اپناذ کر شکر اور اپنی بمترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔)) اسے احمد' ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا

وَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِكُلُ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَحَمَّدَ اللهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنِ وَكَبَّرِ اللهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ فَي دُبُرِكُلُ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحَدَّهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ يَسْعَةٌ وَبَسْعُونُ ، وَقَالَ : تَمَامُ الْمِائَةِ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شِيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِشْلَ زَبَيدِ الْبَحْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

١- صحيح سنن النساني ، للالباني ، الجزء الاول ، وقم الحديث ١٣٣٦ / ٢٠ عنصر صحيح مسلم ، للالباني ، وقم الحديث ٢٩١٤

وہ ہر چزیر قادر ہے) کما تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر بی کیوں نہ ہوں معاف کردیئے جاکیں گے۔"اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ أَمَرَنِـيْ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ
 بالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاقٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبُوْدَاؤُدَ وَالنّسَائِيُّ (١)

حضرت عقبہ بن عامر بڑائنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ سائیکا نے ہر نماز کے بعد معودات پڑھنے کا تھم دیا۔اے احمد' ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت سوزات سے مراد قرآن یاک کی آخری دوسرتی ہیں۔

٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَـلُمْ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الأَعْنَى (( لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْجَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اَلاَّ بِاللهِ لاَ اللهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُـدُ الاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُـدُ الاَّ اللهُ وَلَا نَعْبُـدُ الاَّ اللهُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ النَّبَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ اللهُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ وَلَوْ كَـرِهَ الْكَافِرُونَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت عبداللہ بن ذہیر وہ تھ کہتے ہیں رسول اللہ سٹی کیا جب فرض نمازے فارغ ہوتے تو بلند آواز ے یہ حکمت اور فرماتے ((اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اللہ نہیں وہ وحدہ لاشریک ہے بادشات ای کی ہے حمر ای کو سزا وار ہے وہ ہر چزیر قادر ہے اللہ کی توثی کے بغیرنہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اللہ نہیں۔ اس کے سواہم کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ سب نعتیں ای کی طرف سے ہیں۔ بزرگی ای کے لئے ہے۔ بہترین تعریف کا مالک توبی ہے اس کے سواکوئی اللہ نہیں ہم اپنا دین ای کے لئے خالص کرتے ہیں کافروں کو خواہ کتابی ناگوار کیوں نہ ہو۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنُ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَأْمُرَ بِهَـــؤُلاَءِ الْكَلْمَاتِ (﴿ أَلَلْهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ أَرَدَّ اللَّي الْكَلْمَاتِ (﴿ أَلَلْهُمْ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ﴾) . رواهُ البُحَـــارِئَ أَوْذَلِ الْعُمُو وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ ﴾) . رواهُ البُحَـــارِئَ "

حفرت سعد بن الی و قاص رفائق سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی ای درج ذیل کلمات پڑھنے کا عظم دیا کرتے تھے (اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخیل سے 'بزدلی سے اور اس بلت سے کہ پلٹایا جاؤں بہت زیادہ برمعابے کی عمر کو اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور عذاب قبرسے )) اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

٩ - عَنْ ابِي ٱمامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَءَ آيَةَ الْكُوسِيّ
 دُبُرَ كُلٌ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ اللَّ اَنْ يَمُوْتَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْـــنُ حَبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ (١)
 حَبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ (١)

حفرت الى المد روائد كت بي رسول الله التي المركى و فرمايا ودجس في مر نمازك بعد آيت الكركى " يرحى اس موت ك سواكوكى چيز جنت مي جانے سے نہيں روك، كتى- "اسے نسائى ابن حبان اور طبرانی نے روایت كياہے۔

أبي سَعِيْدِ و الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ إِذَا سَـ لَمُ النّبِيُّ عَلَيْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (( سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبُ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (( سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبُ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ وَلَا لَهُ الْعِيْنَ )) . رَوَاهُ أَبُويْعُلَى ٢)
 (صحیح)

حفرت ابوسعید خدری بناتھ کتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائیا جب (نمازے) سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے ((تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافریان کرتے ہیں سلامتی ہو رسولوں پر اور حمد کے لائق صرف اللہ رب المعالمین کی ذات ہے۔)) اسے ابو یعلی نے روایت کیاہے۔

٩- سلسلة آحاديث الصحيحة للالباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ٩٧٢
 الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوْمِ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً وَ لاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ مَسَنْ ذَالَـذِي يَشْفُعُ جِنْدَهُ إِلاَ بِهِا شَاءً وَمُسِعَ كُرْسَيَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ لاَ يَؤْدُهُ جَفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمَ
 كُرْسَيَّةُ السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ لاَ يَؤُدُهُ جَفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمَ

رجمد = "الله بى معبود برق ب جس كے سواكوئى معبود نيس جو زندہ اور سب كا تقامت والا ب جے نہ او كل آئى ہے نہ نيد اى كى طليت ميں زمين و آسان كى چزس ميں كون ہے جو اس كى اجازت كے بغيراس كے سامنے شفاعت كركے وہ جاناہے جو ان كے آگے ہے اور جو ان كے يتجے ہے - وہ اس كى مرضى كے بغير كري تي كے علم كا اصلا نيس كركتے - اس كى كرى كى وسعت نے زمين و آسان كو گير ركھا ہے - الله ان كى مخاطب سے تہ محكاتا ہے اور نہ اكا تاہے - وہ بلند اور بحت برا ہے - " (سورہ بقرہ "آت نمبر محكات ہے مارے)

## أَلْاَدْعِيَةُ الْخَاصَّةُ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ لَلْمُعْضِ الصَّلَاةِ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ لِبَعْضِ الصَّلِكِ المُ

مَازُ تَهُدِ مِنَ اللَّهُ عَنْهَا مَالُتُ : كَانَ النبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِ افْتَتَحَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَالَتْ : كَانَ النبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ فَقَالَ (( اللَّهُمَّ رَبَّ جِنْرِيْلَ وَ مِيْكَانِيْلَ وَ إِسْرَفِيْلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْمَارُضَ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ، إهدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقُ يَإِذْنِكَ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَآءَ إِلَى صِواطٍ مُسْتَقِيْمٍ )) . رَوَاهُ مُسْلِمً

حضرت عائشہ رقی آخ فراتی ہیں کہ نی اکرم مٹی آج جب رات کو نماز کے لئے اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے فرماتے ((اے اللہ ! جو کہ رب ہے جبریل میکائیل اور اسرافیل کا نظر و آسان کا پیدا کرنے والا غائب اور حاضر کا جانے والا 'جن باتول میں لوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا ان اختلاف کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھلا کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہوایت دیتا ہے جے چاہتا ہے۔))اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسله اسلامنون ہے۔

عَنِ الْتَحْسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَلَّمَنِينُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَفُولُهُنَّ فِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَلَّمَنِينُ وَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَفُولُهُنَّ فِي فَيْ مَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِينُ فَيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِينُ فَيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِينُ وَلَا يُقْضَى وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ )) . رَوَاهُ

٢- كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعا في صلاة الليل و قيامه

94

كتاب الدعاء ـ الادعية الخاصة لبعض الصلاة

صحيح)

التَّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاؤِدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَّةَ (١)

حضرت حسن بن علی بولی کہ جس کہ رسول اللہ مان کیا ہے۔ جھے و ترول میں پڑھنے کے لئے یہ وعا قوت سکمائی ((اللی ! جھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شائل فرما جھے عافیت دے اور اللہ لوگوں میں شائل فرما جھے عافیت و عافیت عطا فرمائی ہے۔ جھے اپنا دوست بنا کران لوگوں میں شائل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے جو نعتیں تو نے جھے دی جی ان میں برکت عطا فرماس برائی سے فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے جو نعتیں تو نے جھے دی جی ان میں برکت عطاف فیملہ نہیں جھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیملہ کرنے والا تو بی ہے اور تیرے ظاف فیملہ نہیں کیا جاتا جے تو دوست رکھے وہ بھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دعنی رکھے وہ بھی عزت حاصل نہیں کرسکا۔ اے ہمارے رب! تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند وہالا ہے۔)) اسے ترفری ابوداؤد 'نسائی اور ابن ماجہ نے دوایت کیا ہے۔

### سے سے اس فجری نماز کے بعد درج ذیل دعامانگنامسنون ہے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ السَّمُ (﴿ أَلِلْهُمَّ إِنِّى أَسْنَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَيْبًا وَ عَمَلاً مُتَقَبِّلاً )) . رَوَاهُ ابْسُ مَاحَةَ يُسَلِّمُ (﴿ أَلِلْهُمَّ إِنِّى أَسْنَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَيْبًا وَ عَمَلاً مُتَقَبِّلاً )) . رَوَاهُ ابْسُ مَاحَةَ (صحيح)

حطرت ام سلمہ رق فیا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ساتی مصح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا مالکتے ((یا اللہ ! میں تھے سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور (تیری بارگاہ میں) معبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔)) اسے ابن ماجہ نے روایت کیاہے۔

است الماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد ورج ذبل کلمات کمنا مسنون

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبْزَى عَنْ ٱبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ ﴿ إِذَا سَلَمْ (( سُنْبِحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ )) ثَلاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَّالِثَةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣)

حفرت عبدالرحمن ایزی بڑھ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ساتھ جب (نماز ورز) سے سلام پھیرتے تو تین دفعہ (( (ہمارا) باوشاہ (ہرخطا سے) پاک ہے (بالکل) پاک)) ارشاد فرماتے تیری دفعہ بلند آواز سے اوا فرماتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

٩- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٦٤٨

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للإلباني ، الجزء الأول ، رقم الحديث ٧٥٣

٣- صحيح سنن النسالي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحليث ١٦٤٣

44

and I the sept that there was a found

كتتاب الدعا

### أَلْاَدْعِيَةُ فِي الصِّيَامِ روزوں سے متعلق دعائیں

#### روزہ افطار کرنے کی دعاورج زیل ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ (( ذَهُبَ الظَّمْآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ قَبَتَ الْمَاجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ )) رَوَاهُ أَبُودُاؤَدَ (١)

حضرت عبدالله بن عمر علی اکستے بین نبی اکرم میں کیا جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے ((پیاس عمر ہوگئی رکیس تر ہوگئیں اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ بکا ہوگیا۔)) اے الوداؤد نے روایت کیا ہے۔ سیانہ ساتھ لیلہ القدر میں بیر وعاما گئی مسنون ہے۔

عَنْ عَالِشَهَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَ قُلْتُ مَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرَأَبُتَ إِنْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهُ الْعَلْقُ أَرَابُتُ إِنَّا عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّه

المضان المبارك (اور دوسرے مهينول) كا چاند ديكھ كر درج ذيل

وَعَا مَا كُنِّي جَاجِحَةً لَكُنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ وَيُلِيُّ كَانَ إِذَا رَآيَ الْهِلَالَ قَالَ

٩- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الجبيث ٢٠٦٦

٧- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٨٩

(﴿ ٱللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْـأَمْنِ وِ الْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ رَبِّى وَ رَبُّكَ اللَّهُ ﴾) رَوَاهُ

معرت طلح بن عبيد الله والحد ب روايت بي كه في اكرم ما كالما جب جائد وكمية توبيه وعارد م ((اے الله ! ہم يربيه جائد امن إيمان اور سلاحي اور اسلام ك ماتھ طلوع فرا (اے جائد!) ميرا اور تيرارب الله ب-)) ات تندى نے روايت كيا ب-

عالم روزره افطار كروان والے كودرج ذيل وعادي جائے۔ عُنْ أَنْسُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ حَاءً إِلَى سَعْدُ بْنَ عُبَادَةً وَصِي اللَّهُ فَحَآءَ بِحُبْرِ وَ زَيْتِ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِي ﴿ ﴿ ٱلْطُورُ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (٢)

(صحيح)

معرت الى ولا عن روايد ي كراي الرم الميا معرت سعد بن ماده ولا على الر تشریف لاے تو وہ آپ ملک کے لئے روٹی اور سالن لائے۔ آپ ملک نے تعل فرایا اور وعاکی (الدنه دارول في تسادي إلى معنه اطاركية فيك اوكون في تماوا كماناكملا فرشة تمادك لئ 1) 1-3 (1-18) (1-30) 1-44 (Actué 1800) = 16-05 (= 2, E-6) millitation who is the company of the 13125 July



١- صحيح سنن الومدي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٤٥ صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجرَّء الثاني ، رقم الحديث ٣٢٦٣

كتابالدعا

### أَلْاَدْعِيَةُ فِي السِنَّكَاةِ لَكَانَةِ لَكَانَةِ لَكَانَةِ لَكَانَةِ لَكَانَةِ لَكَانَةً لَكُانَةً لَكُانَةً

### ا زکاۃ کامال وصول کرنے والے (تحصیلدار) کو زکاۃ لانے والوں کے لئے ورج ذیل دعا کرنی چاہئے۔

عَنِ ابْنِ أَبِى أُوْمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ (﴿ أَللَّهُمْ صَلَّ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ (﴿ أَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى آلِ فُلاَنِ ﴾) فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ (﴿ أَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْقَى ﴾) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حضرت عبدالله بن ابی اونی والله کتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیم کے پاس جب لوگ اسے صد قات کے کرآتے تو آپ سٹھیم فرمات ((اے الله ! فلال لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما-)) جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا ((اے الله ! آل ابی اوفی پر اپنی رحمت نازل فرما-)) اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔



١- مختصر صحيح بخاري للزبيدي، رقم الحديث ٧٦١

كياب النف 💉 💮 💮 💮 💮 💮

### أَلْاَدْعِيَةُ فِي السَّفَرِ سفرے متعلق وعاتیں

### سے نکتے وقت ورج ذیل دعا پڑھنے ہے ہرانسان شیطان ہے مخوظ ہوجاتا ہے۔

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا حَرَجَ رَجُلٌ سِنُ بَيْسِهِ
فَقَالَ (( بِسَمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ )) يُقَالُ لَهُ حِيْنَهِ هُدِيْتَ
وَ كُفِيْتَ وَ وُقِيْتَ فَيَقَنْحَىٰ لَهُ الطَّيْطَالُ وَ يَقُوْلُ طَيْطَالُ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرَّجُولٍ قَدْ هُدِي وَ
كُفِيْتَ وَ وُقِيْتَ فَيَقَنْحَىٰ لَهُ الطَّيْطَالُ وَ يَقُولُ طَيْطَالُ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرَّجُولٍ قَدْ هُدِي وَ
صحيح)

حضرت انس بڑھ کتے ہیں رسول اللہ طائع نے فرایا "جب آدمی اپنے گرے نظے اور یہ وعا پڑھے ((اللہ کے نام سے (کلتا ہوں) اللہ یہ بحروسہ کرتا ہوں۔ نفسان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توقیق کے بغیر (کمی میں نہیں ہے۔)) اسی وقت اس کے حق میں یہ بات کی جاتی ہے (سارے کاموں میں تیری راہنمائی کی گئی تو کفایت کیا گیا اور (ہر طرح کی برائی اور خسارے سے) بچالیا گیا ہی شیطان اس سے الگ ہوجاتا ہے اور دو سرا شیطان اس سے کتا ہے تم اس مخص پر کیے مسلط ہو سکتے ہو جس کی راہ نمائی کی گئی کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔" اسے ایو داؤد کے روایت کیا ہے۔

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ يَشِيْ فَعَلَّ إِلاَّ رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَّةِ عِنْقَالَ ((**اَللَّهُمُ إِنْيَ أَعُودُبِكَ أَنْ أَحِسَلُ أَوْ أَذِلُ أَوْ أَذِلُ أَوْ** 

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الجنيث ٢٤٩

كتاب لدعاء - الاعية في السفر

أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ (١)

حعرت ام سلمہ بھی ہو کہتی ہیں رسول اللہ مٹھ جب بھی میرے گرے نظاتہ و آسان کی طرف نگاہ افغار کروں یا کوئی جھے نگاہ افغا کر فرمات (ایااللہ ! میں تیری بناہ مانگا ہوں اس بات کے میں گراہی افغیار کروں یا کوئی جھے جسلائے۔ میں کی پر ظلم کروں یا کوئی جھے پر ظلم کرے میں کسی کے ساتھ نادانی سے بیش آوں یا کوئی میرے ساتھ نادانی سے بیش آسے۔)) اسے ابوداؤد نے دوائت کیا ہے۔

### المرمل داخل ہونے کی دعاورج ذیل ہے۔

عَنْ أَبِى مَالِكِ نِ الْأَشْعَرِى رَضَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا وَلَجَ الرَّحُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلُ (﴿ أَلِلْهُمْ إِنِّى أَسْنَلُكَ حَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ حَيْرَ الْمَحْرَجِ بِسَمِ اللهِ وَ لَجْنَا وَ اللهِ رَبِّيَا تَوَكَّلْنَا ﴾ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَمْلِهِ . رَوَاهُ أَبُودُاوْدَ (٢) (صحيح)

حضرت ابومالک اشعری دوات کہتے ہیں نبی اکرم مٹی کیا نے ارشاد فرایا "جب آدی این گریں داخل ہو تو اے کمنا چاہے ((اے اللہ ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں گریں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی کا-اللہ تعالی کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب بی پر ہم بحروسہ کرتے ہیں)) پھر اپنے گھروالوں پر سلام بھیجے (یعنی السلام علیم کے-)" اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

الآل كى كورخصت كرتے وقت بير كلمات ادا كرتے جائيں۔

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً أَخَذَ بِيَ الْهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ مَدَّعَ يَدَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُ ﴿﴿ أَسْتَوْدِعُ اللهُ وَيُنكَ وَ أَهَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ﴾﴾ رُوَاهُ النَّوْمِذِيُّ وَ ٱلبُّوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاحَةً ﴿﴾

حطرت عبدالله بن عمر بی مقا کتے ہیں نی اکرم ملی جا جب کی آدی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ ، پھوڑ اور پھر پکڑ لیتے اور اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑ آ اور پھر آپ اور پھر آپ ملی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔)) اے مقبل اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔)) اے مذی اور آخری عمل اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔)) اے مذی اور اور اور اور اور اور اور کیا ہے۔

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحليث ١٤٧٤ -

٢- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٥٩

٣- صحيح سنن النسائي ، للالباني . الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٣٨

. Both to She Judge كتاب الدعاء ـ الادعية في السفر

### المارى يرشف وقت اور بيض ك بعدي وعاير عصدا

عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنِهِ أَنَّهُ أَتَى بَدْآبَةً لَيْرَكِيهِا فَلَمَّا وَضَعَ رَحَلُهُ فَيُ الرَّكَابِ قَالُ سُمْ الله )) فَلَمَّا اسْتُوى عُلَى ظُهْرِهَا قَالُ (( أَلْحَمْدُ لله )) ثُمَّ قَالَ (( سُبْحَانُ الذي ثَلاَنًا وَ (( اَللَّهُ أَكْبَرُ )) ثَلاِّنًا (( سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسَى فَاغْفُرلَى فَإِنَّهُ لا يُغْفُرُ اللَّذَوْبِ إِلَّا أَنْتَ )) وَلُمْ صَحَاتَ أَقَمْلُ إِنِي أَى شَيْء طَيَحِكُتَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمَنَيْنَ ، فَكَالُ : تُ رَسُولَ الله صَلَعُ كُمَّا صِنْعُتُ - الحِديث - رَوْاهُ أَحْمَدُ وَالْتُرْمَذَيُ وَ أَبُكُ وَاوْدُ (١) (صحيح)

حعرت علی دوایت ہے کہ ان کے یاس سواری کا جانور سوار ہونے کے لئے الما کیا۔ جب حعرت على والتحد في ابنا ياؤل ركاب من ركها توكما ((الله ك نام س)) جب جانوركي بيشرير بيش ميئة قر كما ((سب تعريف الله كے لئے ہے-)) جرب وعاروهي (اياك ب الله كي ذات جس في مارے لے اس جانور کو منخر کیا حالا تکہ ہم اسے منخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تنے اور ہمیں پائٹا اسے رب بی کی طرف ہے-)) پھر تین مرتبہ ((الجمدللد)) اور تین مرتبہ ((الله اکبر)) کما پھریہ کلمات ادا کئے ((اے الله! قویاک ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس میرے گناہ بخش دے- تیرے سوا گناہ بخشنے واللہ كوئى نبين-)) پر حضرت على زوائد بنس دي- يوچها كيا "اے امير المومنين! آپ كس وجر عين ہیں؟" معزت علی بولٹر نے فرمایا "میں نے نبی اگرم میں کیا گو ایسے ہی کرتے دیکھا جیے میں نے کیا ہے اے احمر ' ترزی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اس سواری یر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفرے واپسی یر درج ذیل دعاماً نگنامسنون ہے۔

عَنْ إِنْ عَمْرُ رَضِيُّ اللَّهُ عُنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللِّهِ عَلَى أَعْلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَر كَبِّر ثَلاَّنَا يُمَّ قِالَ (( سَبْحَانَ اللَّهِي سَخَرَلْنَا هَذَا وَ مُل كُنَّا لَهُ مُقْرِيْنَ وَ - Scarce and and a While . The bolished & 20

٩- صحيح سنن الزملي ، للالباني ، الجزء الثالث ، وقم الحليث ٢٧٤٢ . . . بينا به أنها وليستنا ساير ، تابها سيايع . ٠٠

كتاب الدعاء - الارعية في السفر

إِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرُّ وَ التَّقْوَى وَ مِنَ الْعَمَّلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هُوَّنْ حَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَ أَطْوِعَنَّا بُعْدَهُ أَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ السَّفَرِ وَ كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَ السَّوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْلَهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُهِكَ مِنْ وَعَصَاءِ السَّفَرِ وَ كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَ السُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْلَهْلِ )) وَ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيْهِنَّ (﴿ آنِهُونَ تَآتِبُونَ عَالِمُونَ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْلَهْلِ )) وَ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيْهِنَّ (﴿ آنِهُونَ تَآتِبُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ اللهُ عَالَمُونَ )) . وَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

مسان المه اکبر" اور بلندی پر چڑھتے ہوئے "الله اکبر" اور بلندی سے میں اللہ اکبر" اور بلندی سے میں اللہ کمنا چاہئے۔

عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرَنَـا وَ إِذَا أَنْزَلْنَـا سَبَّحْنَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

حفرت جابر بڑاتھ فرماتے ہیں (دوران سنریس) جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب بلندی سے اترتے تو سحان اللہ کتے۔ اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

١- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٤

٧- كتاب الجهاد ، باب النسبيح إذا هبط واديا

كتف الدعاء ـ الادعية في السفر 💮 💮 👀

### انسان ہر فتم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان ہر فتم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔

عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : سَسِيعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى بُقُـوْلُ مَنْ نَزَلَ مُنْزَلاً مَقَالَ (( أَعُونُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَوْ مَا مُحَلَّىقَ )) لَـمْ يَضُرُّهُ شَيْعًا حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت خولہ بنت محکیم بی اللہ علی ہیں ہیں نے رسول اللہ علی ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخض کی جگہ فصرے اور یہ وعا پڑھے (ایس اللہ تعالی کے تمام کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شرے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں۔)) تو اے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پنچائے گ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

\*\*

١- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٥٩

1. The total and the second control co

## أَلْادْعِيةً فِي الزَّوَاجِ

### ١٣٦ نكاح ك بعد ميان يوى كوي وعادي جاميخ

عَنْ أَبِي هُّرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِبِي ﴿ كَانَ إِذَا رَقَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَـزَوُجَ فَـال (( بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عُلَيْكُمَا وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ )) . رَوَاهُ أَخْمَــُ وَالْمَرْمِذِي وَأَبُودُواوَدَ وَابْنُ مَاحَةً (١)

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹھ کیا اکا کرنے والے آدی کو ان الفاظ سے دعا دیتے ((اللہ مجھے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر انفاق پیدا فرمائے۔)) اے احمہ' ترفدی ابوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

سے کیا۔ انکاح کے بعد بیوی سے پہلی ملاقات پر شوہر کو یہ دعا ما تکنی چاہئے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً أَوْ إِشْتَرَى حَادِمًا فَلْيَقُلُ (﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرُهَا وَ شَرُمًا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ ﴾) . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ (٢) (حسن)

١- صحيح سنن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٨٦٦

٧- صحيح منز أبيهاؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٩٢ ١٨٥م شيرية؛ يني ، بيانيابها ، ولمسم ويهومه بمنصة ٢٠

كتاب الدعاء ـ الاعية في الزواج

اس کے شرے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے شرہے۔)) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

184 بیوی ہے مبستری کرنے ہے قبل بید دعا پڑھنی مسنون ہے۔

185 ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَـوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ (( بِسْمِ اللهِ ٱللهُمَّ جَنْبَنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَسَا )) فَإِنْهُ أَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِيْ ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حضرت عبراللہ بن عباس جُهُوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُہُوا نے قرایا دبب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو بول کے (( اللہ کے تام ہے اللہ ! ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا قرائے۔)) پس اگر اس میستری کے دوران میں بیوی کی قسمت میں اولاد کھی ہے تو شیطان اسے بھی ضرر نہیں پہنچا کے مسر نہیں اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

\*\*

<sup>-</sup> عنصر صحيح مسلم ، للإلباني ، رقم الحديث ٨٢٨

کتابالدعا

### أَلْاَدْعِيَةُ فِي الطَّسِعَامِ كَمَانَ چِينے سے متعلق دعائيں كَمَانَا شُروع كرنے سے قبل "بهم الله" يرمنامسنون ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولُ اللهَ وَ اللهَ وَكَانَتْ يَدَى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ يَ عُلاَمً ! سَسمٌ اللهُ وَ كُلُ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حضرت عمرین ابو سلمہ وہ کھ کہتے ہیں میں بھی سے ہی اکرم میں کیا کی تربیت میں تھا ( کھاتا کھاتے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ میں کھومتا تھا۔ بجھے رسول اللہ میں کھوما اللہ کو اور اپنے دائے ہے۔ دائے ہاتھ سے سامنے سے کھاؤ۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَعَلَى فِى أُوّلِهِ فَلْيَقُلُ (( بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ فَلْيَقُلُ (( بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ فَلْيَقُلُ (( بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ فَلْيَقُلُ (اللهِ فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِى أُوّلِهِ فَلْيَقُلُ (( بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ فَلْيَقُلُ (ر بِسُمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَ أَبُودُودَ (٢)

حضرت عائشہ رقی ہو کہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا "جب کوئی مخص کھانا شروع کرے تو اے بھرت عائشہ رقی ہو کہ اور اگر ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اے بوں کمنا چاہئے۔ (( اول اور آخر اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔))" اسے ترفری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور آخر اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔))" اسے ترفری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

الکا کوئی چیز کھانے بینے کے بعد بیہ دعا ما تکنی چاہئے۔

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٣١٣

٧- صَحَيْع سَنْ أبوداؤد ، للالباني ، الجُزء الثاني ، رقم ألحديث ٢٠٠٧

كلف الدعاء ـ الادعية في الطعام

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ٱلْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ۖ قَالَ : مَنْ أَكُلَ طَعَامًــا فَقَهَـالَ (﴿ ٱلْحَمْلُ ۚ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَلَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنَّىٰ وَ لاَ قُوَّةٍ ﴾) غُفِـرَ لَـهُ شا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) (حسن)

حضرت معاذ بن انس جبن والخد اسي باب سے روايت كرتے بيس كه رسول الله مايكم نے فرمايا "جس نے کمانا کمایا اور یہ دعا برحی (( اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کمانا کمایا اور یہ رزق بغیر کی طاقت اور قوت کے مطا فرملیا)) اس کے سارے پہلے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### ا کھانا کھلانے والے کو درج ذیل دعادینی مسنون ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ تَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَ وَطَبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِي يَتَمَرِ فَكَانَ يَأْكُلُ وَ يَلْقِى النَّوَى بَيْنَ إِسْبَعَيْهِ ثُمَّ أَتِيَ بشَرَابٍ فَشَرَبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ : فَقَالَ أَبِيْ وَ أَخَذَ بِلِحَامِ دَاتَتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ (﴿ أَلِلُّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فَيْمَا رَزَقْتُهُمْ وَاغْفِرْلُهُمْ وَارْحَمْهُمْ )) رَوَاهُ مُسْلِّمٌ (٢)

حضرت عبدالله بن بسر والله كت بي رسول الله اللهاميرك والدك كمربطور مهمان تشريف لائے ہم نے آپ مالی کی خدمت میں کھانا اور وطبہ (مجور کی اور پیرے تیار کردہ کھانا) پیش کیا۔اس کے بعد محجور لائی گئی۔ رسول اللہ ملے کیا اسے کھا کر معملی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے پھر آپ مٹائیا کی خدمت میں کوئی مشروب لایا کیا آپ مٹائیا نے مشروب نوش فرمایااور اسے دے دیا جو آپ مان اید کے داکیں طرف تھا (واپسی کے وقت) میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑر کمی تحی- آپ النظام سے عرض کیا (یارسول اللہ مانجام) میرے حق میں اللہ تعالی سے دعا فرمائے رسول اللہ الله المحمد وعاما كلى (( ياالله ! جو يحمد تو في النيس ديا بهاس من بركت عطا فراانس بخش دے ان ر رحم فرا-)) اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت ودرى دما مئله ١٣٤ ك تحت الدهد فراكي-۱۵۳ دورھ پینے کے بعد یہ دعاما نگنی جاہئے

١- صحيح سنن أبن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٩٥٦
 ٢- كتاب الاطعمة ، باب استحاب وضع النوى خارج التمر، ج ٢

110

#### كتب الدعاء - الادعية في الطعام

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمُ طَعَامًا فَلْيَقُلُ (( أَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ )) وَ إِذَا سَقَى لَبَنَا فَلْيَقُلُ (( أَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ )) وَ إِذَا سَقَى لَبَنَا فَلْيَقُلُ (( أَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَ زِذْنَا مِنْهُ )) فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُحْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالنَّسُوّاتِ إِلاَّ اللَّبَنُ . رَوَاهُ النَّرُونِذِي وَ آبُودَاوَدَ (١)



The state of the s

كتاب الدم

# أَلْادْعِيَةُ فِي الصَّبَاحِ وَ الْمَسَآءِ

صبح وشام کی دعا کیں

## الماس من وشام ورج والي وعائين ما فكنافسنون م

١- عَن أَبِي هُرِيْرَةَ رَضَى الله عنه عن النبي على أَنهُ كَان يَقُولُ: إِذَا أَصَبَّحَن (( أَللَّهُمْ بِكَ أَصَبَحْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الْمَصَيْر)) وَ إِذَا أَسَى قَالَ (( أَللَّهُمْ بِكَ أَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الْمَصَيْر)) وَ إِذَا أَسْسَوْرً)) رَوَاهُ أَسْسَى قَالَ (( أَللَّهُمْ بِكُ أَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ النَّشُورُ)) رَوَاهُ أَسْسَى قَالَ (( أَللَّهُمْ بِكُ أَمْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ النَّسُورُ)) رَوَاهُ أَسْسَوْنَ وَ إِلَيْكَ النَّسُورُ)
 أَسْرِدُاوَدُ (١)

حضرت الا بريره وفائح فرات بي جب مح موتى قو رسول اكرم مل الي ايد وعارد مقت (( ا ) الله الله على الله على ادر جرى مرانى سے نام ميل ادر جرى مرانى سے نام كا در جرى مرانى سے نام كا در جرك كرا سے اور جب شام كا در اس كا دور (مرنے كے بعد) دوباره زنده موكر جرے حضور طامر موتاہ )) اور جب شام موتى قو يہ دعا فرائے (( ا ) الله ! جرى مرائى سے بم بے شام كى اور جرى مرائى سے زنده بي اور تيرى مرائى سے زنده بي اور تيرى مرائى سے تيرى طرف بى بالتا ہے )) اسے الوداؤدنے دواست كيا تيرى طرف بى بالتا ہے )) اسے الوداؤدنے دواست كيا

١- صحيح سنن أبي داؤد ، للآلياني ، الجزء الثالث ورقم الجديث ٤٢٣٦ .

كتاب الدهاء ـ الادعية في الصياح والنسآء

مِنْ فَوْقِيْ وَ أَعُونُدُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ )) يَعْنِي الْحَسْفِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدُ (١) مِنْ فَوْقِيْ وَ أَعُونُهُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ )) يَعْنِي الْحَسْفِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدُ (١) مِنْ فَرَقِيْ فَيْ الْحَسْفِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدُ (١)

حعرت عبداللہ بن عمر بی تفا فراتے ہیں رسول اللہ می جب بھی شام اور می جوتی قو درج ذیل کلات پر حنا کمی نہیں چھوڑتے تے (( یااللہ ! میں تھے سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کر تا جول اپنے دین اور دنیا کے معلطے میں اور اپنے مال اور الل کے معلطے میں ایاللہ ! میرے عیوب وُھائپ کے اور جھے خوف سے محفوظ فرا یااللہ ! آگے چھے واکیں باکیں اور اوپر سے میری حفاظت فرا اور میں آپ کی عظمت کے صدقے ناہ ما تکا ہوں اس بات سے کہ نے سے بلاک کیا جاؤن )) لین نمین کے دھننے سے اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ آبَانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَالِم عَبْدٍ يَقُولُ فِى صَبَاحٍ كُلَّ يَوْمٍ وَ مَسَاءٍ كُلُّ لَيْلَةٍ (( بِسُسمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَعَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ )) فَلاَثَ مَسرًاتِ يَعْدُونُ مَعَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ )) فَلاَثَ مَسرًاتِ فَعَنُولُ وَهُ فَي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ )) فَلاَثَ مَسرًاتِ فَعَنُولُ وَهُ فَي اللهِ عَنْهُ اللهِ فَعَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَاثُ مَسرًاتِ لَهُ أَبَانُ لَهُ أَبَانُ اللهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُ إِلَى آمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّتُكَ وَ لَكِنِّى لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَعِذٍ لِيُمْضِى اللهُ عَلَى قَدَرَهُ . رَوَاهُ النَّرْمِذِي وَ ابْنُ مَاحَةً وَ أَبُودُولَ دَ (٢)

حضرت ابان بن عثان بڑا تھ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ ساڑھ اے فربا "جو مخص ہر میح و شام تین تین حرقبہ بید کلمات کے گا( اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آبان کی کوئی چیز نقصان نہیں کا نچا سکتی اور وہ خوب سنے اور جانے والا ہے۔)) اے کوئی چیز نقصان نہیں کا نچا کی ۔ حضرت ابان بڑا تھ کو فائح ہو گیا تو اس آدی نے ان کی طرف (میرانی) سے ویکنا شروع کیا۔ حضرت ابان بڑا تھ نے کما "تم میری طرف کیول ویکھ رہے ہو۔ مدیث رسول ساڑھ اور کی تی ہے جیسی میں نے تھے سے بیان کی ہے لیکن میں نے اس روز سے دعا نہیں برحی نعی ربصنا بھول گیا تھا) تاکہ اللہ تعالی کی کھی نقدر پوری ہوجائے۔ اسے ترفدی این ماجہ اور ایوداؤد نے روایت کیا ہے۔

٩- صحيح سنن أين داؤد ، للإلباني ، الجزء الثاث ، رقم الحديث ٢٣٩

٧- صحيح سنن الومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٩٨

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ خُبِيْبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَ ظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّىٰ لَنَا ، قَالَ : فَأَذْرَكْتُهُ ، فَقَالَ : قُلْ ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ : قُلْ ، فَلَمْ أَقَلُ شَيَعًا ، قَالَ : قُلْ ، قُلْتُ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ (( قُلْ هُو الله آحَة وَالْمُعُودُنَيْنِ )) حِيْنَ تُمْسِىٰ و تُصْبِحَ فَلاَثَ مَوَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ . رَوَاهُ التَّرْمِذِي لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت عبداللہ بن خبیب بھ اللہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک تاریک اور شدید بارش والی رات باہر نظے تاکہ رسول اللہ سھی کہ اور شدید بھی کہ وہ ہمیں نماز پڑھا کیں۔ حضرت خبیب بھی کہتے ہیں ہیں نے نبی اکرم سھی کہ واللہ کہ ایک ارشاد فرایا "کہو" میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ سھی ان نجر ارشاد فرایا "کہو" میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر آپ سی ان بیری مرتب ارشاد فرایا "کہو" میں نے بھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر آپ سی ان تیسری مرتب ارشاد فرایا "کہو" میں نے مرتب الشاد فرایا "ہر من و شام تین تین مرتب (قبل حداقل اعوذ بوب الناس) (لین تینوں کھل سور تیں) پڑھو تو ہر معیبت اور پر شائی سے نجنے کے لئے کانی ہیں۔ اسے ترفی نے روایت کیا ہے۔

٥- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَيْهُ الْإِسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ (( أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لِلهَ إِلاَّ أَنْتَ )) قَالَ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنَ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْسِى فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَ هُوَ مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْسِى فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَامِنَ اللَّيْلِ وَ هُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ عَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْسِى فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَامِنَ اللَّيْلِ وَ هُو مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ عَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الْبَحَارِئُ (٢)

حطرت شدادین اوس بھٹھ کتے ہیں کہ رسول الله سٹھیا نے فرمایا "سب سے افضل استغفاریہ ب کہ تم کمو (( اے الله ! تو میرا رب بے تیرے سواکوئی اللہ نہیں تو نے بی جھے پیدا کیا ہے میں تیرا بندہ موں تھے سے کئے ہوئے عمد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم موں اپنے کے ہوئے

٩- صحيح منن الومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٢٩

٧- مخصر صحيح كاري ، للزيدي ، رقم الحديث ٧٠٠

برے کاموں کے وہال سے تیری بناہ جاہتا ہوں مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اسینے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی بخشنے والا نہیں)) رسول اللہ مان کیا نے فرمایا "جو محض بیہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہوجائے تو وہ جنتی ہوگااور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ بید کلمات کے اور مج ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ بھی جنتی ہے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَاءَ رَجُــلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَـالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْـرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ ، قَـالَ : أَمَا لَـوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ ﴿ أَعُونُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرُّ مَا خَلَقَ ﴾ لَمْ تَضُرُّكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حفرت ابو ہریرہ بناف کتے ہیں ایک آدی رسول اللہ سٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا "یا رسول الله! گزشته رات چھو کے دینے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی-" آپ ساتھ اے فرمایا "أكرتم شام ك وقت يه دعايره لية (( ميس بناه ما تكما مول الله تعالى ك كال (براثر) كلمات ك دريع تمام مخلوق کے شرسے)) تو تہیں کوئی چیز نقصان نہ پنچاتی-"اے مسلم نے روایت کیا ہے-

٧ - عَنْ أَبِيْ عَيَّاشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ (﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اسْمَعِيْلَ وَ كُتِسِبَ لِـهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ حُطَّ عَسْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ كَانَ فِي حِرْزِ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَ إِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ خَتَّى يُصْبِحَ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ وَابْنُ مَاحِةَ (٢) (صحيح)

حفرت ابوعیاش والله سے روایت ہے کہ نی اکرم مالیکا نے فرمایا "جس نے مع کے وقت بد کلمات پڑھے (( اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں باوشانی اس کے لئے ب تعریف کے لائق اس کی ذات ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے)) تو اسے اولاد اسلیل سے ایک غلام آزاد كرنے كا تواب ملا ب (اس كے علاوه) اس كے نامہ اعمال ميس دس نيكيال كمعى جاتى ميں- دس برائیاں مثانی جاتی ہیں دس درجات بلند کے جاتے اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے آگر یکی

١ عنصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٥٣
 ٢ صحيح سنن أبيداؤد ، كتاب الدعا ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسي

كتلب الدعاء - الادعية في الصباح والمساء

كلمات شام كے وقت كي تو كى تواب ملتا ہے اور مجمع تك شيطان سے محفوظ رہتا ہے۔" اسے الوداؤد اور ابن ماجد نے روایت کیا ہے۔

 ٨ - عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتِ (﴿ أَعُونُهُ بِإِللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْسِم ﴾) فَقَرَءَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِر سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَ كُلِّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي وَ إِنْ مَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَ مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزَلَةِ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ (١) (صحيع)

حفرت معقل بن بیار بڑھو سے روایت ہے کہ نی آگرم مانکیانے فرمایا "جس نے مبح کے وقت تین مرتبہ (( میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیا ہوں جو خوب سننے اور خوب جانے والا ہے)) کما اس کے بعد آپ مان کیا نے سورہ حشر کی آخری تین آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا "اس مخص پر الله تعالی سر ہزار فرشتے مقرر فرماتا ہے جواس کے لئے شام تک دعاکرتے رہتے ہیں اور اگر اس روز اس كى موت واقع بوجائے تو وہ شميد مرتا ہے اى طرح جس مخض نے شام كے وقت يكى كلمات كے-اس کے لئے میں اجر والواب ہے۔" اسے ترفری اور داری نے رواعت کیا ہے۔

وصْاحَتْ ﴿ سَوَرَهُ حَرَّى آخِي كِينَ آيَتِي بِهِ إِي هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلْهَالَّا هُوَ عَالِمُ الْعَبُ وَالشَّهَانَةِ \* هُوَ الرَّحُسُنِ الرَّجِبَمِ ٥ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَلِيكُهُ الْقَدُّونُ السَّلَامُ الْعُوْءِ مِنُ الْعُهَيْدِنُ الْعَزَةُو الْجَسَّادُ الْمُتَكَثِّرُ سُبِّحَانَ اللَّهِ عَشَا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَ اللَّهُ الْعَالِقُ الْبَادِئُ الْمُفَتِّوْدُكَهُ الْآسَمَاءُ الْحُسُنَى يُسَبِّحُ لَهْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَبَلَزُ الْحَكِيْمِ ٥ (وه الله بي ب جس ك مواكولي الدنيس وه عاتب اور ماضر کا جانے والا ہے بہت مرمان نمایت رحم کرنے والا۔ وہ اللہ بی ہے جس کے سواکوئی اللہ نہیں بادشاہ ہے پاک ہے سراسر سلامتی اس وید والا تکسبان عالب اپنا تھم بدور نافذ کرنے والا بدا بی موکر رہے والا اللہ کی ذات اس شرک سے پاک ہے جو اوگ کرتے ہیں وہ اللہ بی ہے جو ہر چر کے بنانے والا پیدا کرتے والا اور صورت کری كرت والا ب اس ك لي بحرين عام إين زين وآمان كى بريزاس كى تع كردى ب اور وه زيوت حمت

٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ أَبُوْ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُرْنِي بِشَيْءِ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَ إِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ : قُلُ (( أَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشُّهَادَةِ فَاطِرَ السُّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبُّ كُلُّ شَيْءٍ وَ مَلِيْكُهُ أَشْـهَدُ أَنْ لاَ

١- مشكوة المصابيج ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢١٥٧

114

إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوٰذُبِكَ مِنْ شَرُّ نَفْسِيْ وَ مِنْ شَرُّ الشَّيْطَانِ وَ شِرْكِهِ ﴾؛ قُلْــهُ إذَا أَصْبُحْتَ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ وَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١) (صحيح) حعرت الو مريه والخو سے روايت ب كه حفرت الو بكر صديق والحد كتے بن من نے رسول الله نے فرایا "کو (( یااللہ ! غیب اور حاضر کے جانے والے زمن و آسان کے پیدا کرنے والے ہر چز ك مالك اور يالنے والے ميس كوانى ديتا مول كه تيرے سواكوئي الله شيس ميس تيرى بناه ماكل موں اين نس كے شرسے شيطان كے شرسے اور اس كے شرك سے-)) مع وشام يد دعا ير مواور جب اپنے بسرر جاؤاس وقت بھی يرحو-"اس تندى نے روايت كيا ہے-

• ١ - عَنْ جُوَيْرِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهَا أَنَّ النِّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْسَ صَلَّىي الصُّبْحَ وَ هِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْحَى وَ هِيَ حَالِسَةٌ ، قَـالَ:هَـا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَأَرَقْتُكِ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : نَعَمْ ! قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ (﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ا للهِ رَضِيَ نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَتِهِ )) رَوَاهُ مُسْلِلُمْ (٢) حفرت جوریہ بھنا سے روایت ہے کہ نی اکرم سٹھا فجری نماز کے لئے گھرے نظے تو وہ الینی حضرت جویرید) نماز کی جگه بر بیشی (اذکار و و ظائف کرری) خمیں۔ رسول اکرم می کام جاشت کے وقت واپس تشریف لاے تو دیکھا کہ حطرت جوریہ اس وقت تک (اپ صطری) بیٹی ہیں۔ آپ ساتھ اے ارشاد فرمایا "جوريد جب سے يس (مجر) كيا تھا تب سے تم اى طالت يس بيٹى (وظيفه كر رى) مو؟" حفرت جوريد ے رخصت ہونے کے بعد) چار کلے تین تین بار ایے کے بیں کہ اگر ان کا وزن تمارے آج کے سارے دن کے وظیفہ سے کیا جائے تو وہ (جار کلے) بحاری بوجائیں وہ کلے یہ بی مستحان الله عدد حلقه (الله تعالى كى محلوق كى تعداد ك برابر الله كى تنبيح بيان كرتابوس) مسبحان الله رضى نفسه (الله کے راضی ہونے تک میں اللہ کی تنجع بیان کرتا ہوں) سبحان الملہ زنم عرشہ (اللہ کے عرش کے وذن کے برابر میں اللہ کی تنجع بیان کرتاہوں) سبحان الله مداد کلمت (اللہ کے کلمات کو تحرر كرتے كے لئے جتنى سابى مطلوب ہے اس مقدار كے برابريس الله تعالى كى تنبيع بيان كرتابون-)" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

صحيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث . رقم الحديث ٧٧٠١

٧- كتاب الذكر و الدعا ، باب التسبيح اول النهار و عند النوم ، الجزء الثاني ، رقم الصفحة ٣٠٤

كتاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ الْجَــامِعَةُ جامع دعائيں

### ۱۵۵ دنیا م آخرت کی بھلائی کی دعا

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ (﴿ أَلِلَّهُمُّ آتِنَا فِي اللَّذُنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَمَابَ النَّارِ ﴾ مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حطرت الس بنات فرماتے ہیں نبی اکرم مان کیا کاروعایہ ہوتی (( یااللہ! ممیں دنیا میں بھی خبر عطا فرمااور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ (( أَللَّهُمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ (( أَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِــي وَ أَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِــي وَ أَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الْتِي فِيْهَا مَعَاشِــي وَ أَصْلِحْ لِي دُنْيَاهُ لِي دُنْيَاىَ الْتِي فِيْهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلُّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلُّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلُّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلُّ شَوِّ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت ابو ہریرہ زاتھ کتے ہیں کہ رسول الله مائی ہے دعا مانگا کرتے تھے (( یااللہ ! میرے دین کی اصلاح فرما جو میری روزی ہے میری دنیا کی اصلاح فرما جو میری روزی ہے میری آخرت کی اصلاح فرما جمال جھے (مرنے کے بعد) پلٹ کر جانا ہے میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر برائی سے بیخے کے لئے راحت بنا۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

الما صحت عافیت امانت اچھا اخلاق اور رضا بالقصناء طلب کرنے کی

,

۱- محتصر صحیح کاری . ۷- محتصر صحیح مسلم ، للالبانی ، رقع الحدیث ۲۰۸۶

كتاب الدعاء - الادعية الجامعية

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَسْنَلُكَ الصَّحَّةُ وَالْعِقْةَ وَالْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُسِقِ وَ الرَّضَا بِالْقَدْرِ )) رَوَاهُ الْبَيْهَتِيُّ (١) (صحيح)

### مدایت مقوی باکدامنی اور بے نیازی طلب کرنے کی دعا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ۚ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ﴿ (أَلَلَّهُمَّ إِنَّى أَسْئَلُكَ الْهُدَى وَ النَّقَى وَالْعَقَافُ وَالْعِنَى ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿٢)

حضرت عبدالله بن مسعود و المنظ في اكرم مل المنظم سے روایت كرتے ہیں كه آپ مل المرت فراياكرتے فراياكرتے فراياكرتے ( ياالله ! ميں تحص سے ہدايت القوى كاكدامنى اور بے نيازى كا سوال كرتا ہوں-)) اسے مسلم نے روایت كيا ہے-

### سلا ما نفاق 'ریا 'جموث اور خیانت جیسی بری عادات سے بیخے کی دعا

عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ طَهُرْ قَلْبِي مِنَ النَّهَا عَنْ أَلُّ مَنْ الْكَاذِبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِلْكَ تَعْلَمُ خَانِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصَّلُورِ )) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) (صحيح)

حضرت ام معبد رقی آرا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ سٹھیا کو فراتے ہوئے سا ہے ( یااللہ ! میرے دل کو نفاق سے 'عمل کو ریا سے' زبان کو جھوٹ سے اور آگھ کو خیانت سے پاک کردے کیونکہ تو آگھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چپی باتوں کو جانتا ہے۔)) اسے بہتی نے روایت کیا ہے۔

١- مشكوة المصابيح . للالباني ، الجزء الثاني . رقم الحديث ٢٥٠٠

٧- مختصر صحيح مسلم ، للآلباني ، رقم الحديثُ ١٨٧٠

٣- مشكوة المصابيح . للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٥٠١

119

كتاب الدعاء - الادعية الجلمعة

## مجلس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والی دعا کیں۔

١- عَنِ النِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَخْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُلاَءِ الدَّعْوَاتِ لِاَصْحَابِهِ (﴿ أَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ لِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّقُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوَّنَ بِهِ عَلَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّقُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهُونُ بِهِ عَلَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّقُنَا مِنْ اللهُولِانِ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ الْمَعْفِيلَ وَ مَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُولِينَا مَا أَخْيَيْتَنَا وَ اجْعَلْمُ الْوَادِثَ عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلُ مُصِيْبَتَ اللهِ وَيُعْلِ اللّهُ عَلَى مَنْ طَلَمَنَا وَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا وَ لاَ تُسَلّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا )) دِيْنَا وَ لاَ تُسَلّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا وَ لاَ تُسَلّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا وَ لاَ تُسَلّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا وَ لاَ مَبْلَعَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلّطُ عَلَيْنَا مِنْ لاَ يَرْحَمُنَا )) رَوَاهُ التَرْمِذِي رُانَ

حطرت عبداللہ بن عمر بی اللہ بن میں کم بی ایسا ہوا کہ نی اکرم ما ہیا ہی میں کہ بول اور صحابہ کرام میں این خشیت عطا فراجو ہمارے اور ہمارے گزاہوں کے درمیان حاکل ہوجائے اور ہمیں اتن اطاعت نصیب فراجو ہمیں تیری جنت میں ہنچادے اور اتنابقین عطا فراجو دنیا کے مصائب سے ہمارے گئے آسان بنادے یااللہ ! جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں آئموں اور دو سری قوتوں سے فائدہ پنچا اور ہمیں اس فائدے کا وارث ہمیں زندہ رکھے ہمیں کانوں آئموں اور دو سری قوتوں سے فائدہ پنچا اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنالیتی عمر بحر ہمارے حواس صحیح سلامت رکھ) جو هخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرادین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے ہوا مقصد نہ بنا نہ ہی دنیا کو ہماری نے دوایت کیا ہے۔ ہوا مقصد نہ بنا نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا اور ایسے خض کو ہم پر مسلط نہ فرما ہو ہم پر رحم بنا مصود بنا اور ایسے خض کو ہم پر مسلط نہ فرما ہو ہم پر رحم بنا مصود بنا اور ایسے خض کو ہم پر مسلط نہ فرما ہو ہم پر رحم بنا مصود بنا اور ایسے خض کو ہم پر مسلط نہ فرما ہو ہم پر رحم بنا درکے۔) اسے ترخری نے روایت کیا ہے۔

٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكُثُرَ فِيْهِ لَغَطْهُ فَقَـالَ قَبْـلَ أَنْ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ (( سُبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ آتُـوْبُ إِلَيْكَ )) إِلاَّ غُفِرَلَـهُ مَا كَانَ فِى مُجْلِسِهِ ذَلِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ (٢)
 (صحيح)

حفرت ابو ہریرہ بناتھ کہتے ہیں رسول الله مل الله مل الله عمل الله علی جمال

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٨٣

٧- صحيح منن الوَّمذي ، للالباني ، الجزَّء الثالث ، رقم الحديث ٧٧٣٠

كتلب لاعاء - الاعية للبلعة

فنول باتیں بہت ہوئی ہوں اور اٹنے سے پہلے وہ یہ دعامانگ لے (( یااللہ! تو اپی حمر کے ساتھ (ہر خاط سے) پاک ہے گوائی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی اللہ نہیں میں تجھ سے بخش طلب کرتا ہوں۔ تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔)) تو اس مجلس میں (کئے گئے) اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"اسے تمذی نے روایت کیا ہے۔

### مصائب وآلام میں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَكْنَرُ دُعَاءِ الرَّسُولِ عَلَى (( يَبَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبُتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ )) إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ فَمَنْ شَآءَ أَقَامَ وَ مَنْ شَآءَ أَزَاغَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)

حطرت ام سلمہ رقی تفافراتی ہیں کہ نمی اکرم سی کیا ہے دعا بھرت مالگا کرتے تھے (( اے دلوں کے بھیرنے والے ! میرا دل اپنے دین پر جما دے-)) (کیونکہ) ہر آدی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو الگلیوں کے درمیان ہے جے چاہے داہ داست پر قائم رکھے جے چاہے بعظادے- اے تمذی نے دوایت کیا ہے- درمیان ہے درج ذیل دعانبی اکرم مالی کیا کے حضرت عاکشہ رہی آبھا کو سکھائی

حضرت عائشہ رہے ہوا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سٹھ اے انہیں یہ دعا سکھائی (( یااللہ ! میں مخصصے مرح کی بھلائی مانکا ہوں جلد یادر کی جے میں جانا ہوں اور جے میں نہیں جانا اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ور جے میں نہیں جانا ہوں اور جے میں نہیں جانا

<sup>-</sup> صحيح سنن الوملاي ، للإلباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث 2797 ٢- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث 2707

كتب الدعاء ـ الادعية لجامعة

یااللہ! میں تھے سے ہروہ بھلائی مانگنا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نی نے مانگی اور ہراس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نی نے پناہ مانگی - یا اللہ! میں تھے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا بھی جو جنت کے قریب لے جائے یااللہ! میں حیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے یااللہ! میں تھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تونے میرے لئے جس نقذیر کا فیملہ کیا اسے میرے حق میں بمتر بنادے۔))اسے این ماج نے دوایت کیا ہے۔

### 

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْسَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَآنِهِ (( أَللَّهُمَّ أَخْيِنَى مِسْكِيْنَا وَ أَمِنْتِي مِسْكِيْنَا وَ احْشُرْنِی فِسَی زُمْرَةِ الْمَسَاكِیْنِ )) . رَوَاهُ ابْنُ أَبِیْ شَیْبَةَ (۱)

حفرت ابو سعید والتی سے روایت ، ہے کہ میں نے رسول الله ملی کو اپنی وعامیں سے کتے ہوئے سات مسکینی میں اندہ رکھ اور حالت مسکینی میں وی اور اللہ مسکینی میں اندہ رکھ اور حالت مسکینی میں موت وے اور (قیامت کے دن) مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھا۔)) اسے این ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

### الما مبرشكر اور تواضع كے حصول كى دعا

عَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( أَلَلْهُمُ اجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي صُبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيَنِ النَّاسِ كَبِيْرًا )) . رَوَاهُ الْبَرْارُ (٢)

حضرت بریدہ بڑا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیا نے بید وعاما کی (( یااللہ! مجھے شکر کرنے والا اور مبرکرنے والا بنا اور اپنی نظر میں چھوٹا اور دو مرول کی نظر میں بڑا بنا دے-)) اسے بزار نے روایت کیا

\*\*

١- سلسلة آحاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٣٠٨
 ٢- الدعوات المالورات من محمد عاشور ، رقم الصفحة ٤٨

كتاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الْإِسْتِعَـــاذَةِ يناه مانكَنے كى دعائيں

### ا بد بختی اور بری تقدیرے پناہ مانگنے کی دعا

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ
الْبَلاّء وَ دَرْكِ الشُّقَآء وَ سُوْء الْقَضَآء وَ شِمَاتَةِ الْآعْدَآءِ )) . مُثْفَقَ عَلَيْهِ (١)

حفرت ابو ہریرہ بھائے کتے ہیں رسول الله سھیے (( زیردست مشقت سے 'بدیختی سے ' بری لقائی سے اس میں اللہ سے اور دشنول کے خوش ہوئے سے پناہ ماٹکا کرتے تھے۔ )) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وصاحت وماک الفاظ بیل ہوں کے اللہ اللہ الدور الفاظ بیل ہوں کے اللہ اللہ الدور من جہد البلاء و درک البشاء و سوء الفاظ اور دشنول کے خوش الاحداء "اے اللہ ! میں پناہ ماٹکا ہوں زیردست شفت سے ' بدیختی سے' بریکتی سے کرے فیلے اور دشنول کے خوش ا

### الله ك غص اور زوال نعمت سے پناہ ما نگنے كى دعا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (( أَللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَعُودُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ صَحَالِكَ أَعُ فَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ صَحَالِكَ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

سن الا رسول اكرم ملتايم درج ذيل جار چيزول سے بناہ مانگا كرتے تھے۔

١ – اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني . رقم الحديث ١٧٣٣

٧- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٩١٣

كتاب لاعاء - الارعية في الاستعادة

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُهِكَ مِنْ الْمَرْبُعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ أَلُودُهُ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ فَلْبِ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءً لاَ يُسْمَعُ )) رَوَاهُ أَبُودُاؤِدَ وَ أَخْمَدُ وَالْبَنُ مَاحَةَ ﴿١) ( ( صحيح))

حفرت ابو ہریرہ دوایت ہے دوایت ہے کہ رسول الله ملی کے دعا مانگا کرتے تھے (( الله ! میں چار چیزوں سے تیری بناہ مانگا ہوں (ا)ایا علم جو نفع نہ دے ( یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو) (۲)ایا ول جو فوف نہ کھائے (۳)ایا نفس جو آسودہ نہ ہو (۳)اور الی دعا جو تحول نہ ہو-)) اسے ابوداؤد احمد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### الما حق کی مخالفت نفاق اور برے اخلاق سے پناہ ما تکنے کی دعا

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ (( أَللَّهُ ﴿ إِنَّكُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ (( أَللَّهُ ﴿ مَا إِنِّكُ مُنَ السُّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَ سُوْءِ الْأَخْلاَقِ ﴾) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢) ﴿ وَصحيح )

حفرت الو بریره رفت سے روایت ہے کہ رسول الله التی اید وعاماتکا کرتے تھے (( یااللہ ! میں حق کی کالفت عنوال اور برے اخلاق سے تیری ہناہ مانکتا ہوں۔)) اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

الم اور غم م كمزورى اور ستى مردلى اور تبخيلى و قرض اور لوگول كے ظلم سے يناہ مانگنے كى دعا

عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَـالَ (( أَللَّهُمَّ اللهُمَّ وَ الْجُبْنِ وَ ضَلَعِ اللَّيْنِ وَ الْجُبْنِ وَ ضَلَعِ اللَّيْنِ وَ الْجُبْنِ وَ ضَلَعِ اللَّيْنِ وَ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ الل

حطرت انس روایت کستے ہیں کہ نبی اکرم سٹھیا ہد دعا ماٹکا کرتے تھے (( یااللہ ! میں فکر اور غم ، کمروری اور سستی ، بردلی اور بخیلی ، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلب سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔)) اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

المعالم المحمى چيز كے ينج آنے على ور خاور زيادہ برهاي كى عمر ميں

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٩٤

٣- صحيح سن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٩ ٥٠

Irr كتب الدعاء - الاعية في الاستعلاد

### مرنے سے بناہ مانکنے کی دعانیز مرتے وقت شیطان کے حملے سے بناہ ما تکنے کی دعا۔

عَنْ أَبِي الْيُسْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَدْعُو (﴿ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْهَرَم وَالتَّرَدُى وَالْهَدْم وَ الْغَمُّ وَ الْحَرِيْق وَ الْعَسرَق وَ أَعُوْذُبِكَ أَنْ يَّتَخَطِّنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَنْ أَفْسَلَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَ أَعُوذُبِكَ أَنْ أَمُوثَتُ لَدِيْغًا )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ (١) (صحيح)

برماب کی عرا اونی جگہ سے کرنے سے اس چیز کے نیچ آنے سے افر غرق ہونے سے جیری بناہ مانکا ہوں نیز موت کے وقت شیطان کے حملہ سے بھی جیری بناہ مانکا ہوں اور اس بت سے بھی تیری پناہ ما تک موں کہ جماد سے بھاگنا ہوا مروں اور پناہ ماتکنا موں اس بات سے کم کی زبریلے جانور کے وسے سے محے موت آئے۔)) اے نسائی نے روایت کیاہے۔

النا عذاب قبراور ميح دجال ك فقف عديناه ما تكف كي دعا

وضاحت مدیث ستله نبر۱۳۸ کے تحت ملاظه فرائیں

الشیطان کے وسوسوں سے بناہ ما تکنے کی دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْتِيَ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٢)

حعرت ابو مررہ بالت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "شیطان تم میں سے کس کے پاس آ ا ب اور کتا ب فلال کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فلال چیز کس نے پیدا کی ہے؟ حتی کہ بد کتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جب الی سوچ آئے تو « اعوذ بالله من الشينطن الرجيسم ٥) (من شيطان مردود سے اللہ كى بناہ مانكنا ہوں) كے اور (آئندہ الى سوچ سے) بال رہے۔" ١- صبح سن الساني ، للالباني ، الجزء الثالث . رقم الحديث ١٠٥٥

كتلب الدعاء - الادعية في الاستعلاة

اس بخاری نے روایت کیا ہے۔

### سی ا برص 'کوڑھ 'دیوانگی اور مختلف بیاریوں سے بناہ مانگنے کی دعا

عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ (﴿ أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُودُ لِبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُلُومِ وَ الْجُنُونِ وَ مِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (صحيح)

### ملا برے ہمائے اور برے دوست سے بناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِسَ ﷺ يَقُولُ (( أَللَّهُمُّ إِنَّى اللهُ عَنْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِسُ وَ وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ وَ مِنْ عَالِ السُّوْءِ وَ مِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ وَ مِنْ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ السَّوْءِ وَ مِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ وَ مِنْ عَالِمِ السَّوْءِ وَ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ السَّوْءِ وَ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَالِهُ السَّوْءِ وَ مِنْ اللَّهُ السَّوْءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّوْءِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

حفرت مقبد بن عامر والله كت بي كرم مل الم مل الله يد دعا ما كاكرت سف ( ياالله ! من اب كرم مل الله ي من اب من اب من اب شب وروز ، برى كورى ، برك سائقى اور برك بسلك سے تيرى بناه ما نكم بول اس طرانى نے روایت كيا ہے -

### الما برے اخلاق اعمال خواہشات اور بیاریوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ عَمْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (( أَللَّهُ مَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

حضرت نیاد بن علاقہ روائی کے پچا کتے ہیں رسول الله سی کیا نے فرمایا (( یااللہ ! میں برے اخلاق 'برے اعمال 'بری خواہشات اور بری بیاریوں سے تیری بناہ مانگنا ہوں۔)) اسے ترذی طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

الاستام کان اُ آنکھ 'زبان ول اور شرمگاہ کے شرسے پناہ مانگنے کی دعا۔

١- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٨ ٥٠ -

٧- سلسلة آحاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٤٤٣

٣- صحيح سنن ألؤمذي ، للالباني ، الجَزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٤٠

174

#### كتاب لاعاء ـ الادعية في الاستعلاة

عَنْ شَكُلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَمْنِيْ تَعسَوُ وَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَمْنِيْ تَعسَوُ وَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْ (( أَعُودُلُبِكَ مِنْ شَرٌ سَمْعِيْ وَ شَرٌ بَصَرِيْ وَ شَرٌ لِسَانِيْ وَ شَسِرٌ قَلْبِيْ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

حضرت شکل بن حمید اپنے باپ بڑاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "بارسول اللہ! مجھے کوئی ایما تحوید سکھلائے جس کے ذریعہ میں پناہ حاصل کرسکوں۔ آپ سڑاتیا نے ارشاد فرمایا "کمو (( اے اللہ! میں اپنی ساعت بسارت کنبان کل اور شرمگاہ کے شرسے تیری پناہ مانگیا ہوں۔))" اے نسائی نے روایت کیا ہے۔

الا فقیری و قلت اور دنیا و آخرت میں ذلت سے پناہ مانگنے کی دعا۔
الا کسی پر ظلم کرنے یا اپنے اوپر ظلم ہونے سے پناہ مانگنے کی دعا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفُولُ (﴿ أَللَّهُمَّ إِنَّى اللهُم اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضَى اللهُم اللهُم اللهُم اللهُم اللهُم أَوْ أَظْلَمَ )) . رَوَاهُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلْةِ وَالذَّلَةِ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ )) . رَوَاهُ النَّسَائِيُ (٢)

حفرت ابو ہریرہ بناتھ سے روایت ہے کہ نی اکرم مٹائیا فرمایا کرتے تھے (( اے اللہ ! میں فقیری سے دین اور دنیا کی ضرور توں میں) کی سے اور (دنیا و آخرت میں) رسوائی سے تیری بناہ مانگنا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی جھے پر ظلم کرے۔))" اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

دنیا کے فتوں اور عذاب قبرسے بناہ ما تکنے کی دعا

وضاحت مدید ملد نبر۱۲۹ کے تحت ملاحلہ فرائیں۔



١- صحيح منن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٩ ٥

٧- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٥٠٥

شاب الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الْهَصِمِّ وَالْحُوْن رنج اورغم کے وقت کی دعائیں

### الما شدت غم اور رنج میں درج ذیل دعا کیں ما تکنی جاہئیں۔

١- عَنِ الْبِنِ عَبَّسَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَمَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ (﴿ لِا إِلَهُ إِلَّا إِلَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ رَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ )) . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١)

حطرت عبدالله بن عباس فيكاس روايت ب كه رسول الله ما الله ما شدت عم ك موقع ريد كلمات اوا فرماياكرتے تے (( عقمت اور حوصلے والے اللہ كے سواكوئي الله نميس عش عظيم كے مالك الله ك سواكوئي الله تمين زين وآسان ك مالك الله ك سواكوئي الله تمين وه عرش كريم كا بعي مالك --)) اے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

٢- عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُــوْلُ اللَّهِ ﷺ وَعَــوَاتُ الْمَكْرُوْبِ ﴿ اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُواْ فَلاَ تَكِلْنِي ۚ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَ أَصْلِحُ لِييّ شَانِي كُلَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَ ذَ (٢)

حضرت ابو بكره بولخه فرمات بن رسول الله علي الله علي ارشاد فرمايا "ريشان آدى كى دعاب ب (( اے اللہ ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے لحد بحرے لئے بھی میرے ننس کے حوالے ند كر- ميرك تمام طلات ورست فرماوي- تيرف سواكوكي الدنسيس-)) است الوداؤد في روايت كياب-

٣- عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا كُرَّبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ (( يَا

١ الملؤلؤ والمرجان . الجزء الثاني . رقم الحديث ١٧٤١
 ٣ صحيح سنن أبهداؤد . للالباني . الجزء الثالث ، رقم الحديث ٤٢٤٦

IFA

كتاب لاعاء ـ الاعية في الهم والعزن

حَيُّ يَا قَيُّوهُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ﴾ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَ الْحَاكِمُ (١) (حسن)

حطرت انس بہتھ سے روایت ہے کہ جب نی اکرم سٹھا کو کوئی بریشانی لاحق ہوتی تو فراتے (( اے زندہ اور تھائے والے (کا کات کے) میں تیری رحمت کے وسلے سے تجھ سے فریاد کر تا ہوں۔)) اسے ترفری اور حاکم نے روایت کیاہے۔

٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْمَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا أَصَابَ أَحَدُ قَطُ هَمٌّ وَ لاَ حَزَنٌ فَقَسَالَ ﴿﴿ ٱللَّهُمُّ إِنَّىٰ عَبْدُكَ وَابْنٌ عَبْدِكَ وَالْمِنُ أَمَسِّكَ نَاصِيَتِيْ بِيَلِكَ قَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاءُكَ أَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِـهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اِسْتَأْثُوْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْسِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَ نُسورَ صَـنْدِى وَ جُلاَءَ حُزْنِنَى وَ ذَهَابَ هَمُّى وَ غَمَّىٰ ﴾ إلَّا ذَهَبَ ا للهُ هَمَّهُ وَ حُزْنَهُ وَ أَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَوْجًا . قَالَ : فَقِيْلَ يَا رَسُولَ ا للهِ أَلاُّ نَتَعَلَّمَهَا ، فَقَالَ : بَلَى يَنْبَغِى لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يُتَعَلَّمَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)

حعرت عبدالله بن مسعود رفات كت بي رسول الله مل إلى فرمايا "جب كسي محض كو دكه اورغم بنیج تو مندرجه ذیل دعا پر مع (( یاالله ! میس تیرابنده مول تیرب بندے اور بندی کا بینا میری پیشانی تيرے باتھ ميں ہے ، تيرا بر حكم جھ ير تافذ ہونے والا ب ميرے بارے ميں تيرا برفيملہ انساف ير بنى . ہے میں تھے سے تیرے ہراس نام کے دسلے سے سوال کرتا ہوں جے تونے خود اینے لیے پند کیا ہے یا ابی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے کہ قرآن کو میرے ول کی بمار 'سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غمول کو دور کرنے کا ذريعه بنادے-)) تو الله تعالى اس كا وكه اور غم دور كرديت بين اور اس كى جكه مسرت اور خوشى عنايت كرتے بي عبدالله بن مسعود بي الله الله على كم محلب كرام بي الله عرض كيا "يارسول الله ! بهم يه دعا يادنه كرليس؟" رسول الله سي في ارشاد فرايا وكيول نسيل مرضف والے كو جائے كه يه دعا ياد كرلے-"اسے احرفے روایت كياہ

٥- عَنْ أَسِمْآءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَلْمَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا

١- صحيح صنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، وقم الحديث ٢٧٩٦
 ٢- عدة الحصن والحصين ، وقد الحديث ٣٧٣

كتاب الدعاء - الاعية في الهم والمسرّن

كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرَبِ (( أَ لللهُ أَ لللهُ رَبُّى لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا )) . رَوَاهُ ابْسُ مَاحَةَ (١) كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرَبِ (( أَ لللهُ أَ لللهُ رَبُّى لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا )) . رَوَاهُ ابْسُنُ مَاحَةَ (١)

حضرت اساء بنت عمیس رفی الله کهتی بین رسول الله می این شدت غم میں درج ذیل کلمات پڑھنے کے لئے سکھلائے (( اللہ بس اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔)) اسے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔

أي البن كغب رضى الله عنسه قال : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى أَكْثِرُ اللهِ إِنَّى أَكْثِرُ اللهِ إِنَّى أَكْثِرُ اللهِ عَلَيْكَ فَكُمْ أَحْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قُلْتُ : اَلرُّبْعَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : النَّصْفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : أَنْصُفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : أَخْعَلُ لَكَ . قُلْتُ : أَخْعَلُ لَكَ . قُلْتُ : أَخْعَلُ لَكَ . قُلْتُ : أَخْلَقَ هُمُّكَ وَ يُكفَّدُ لَكَ ذَنْبُكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي رُبِي صَلاَتِي عَلَيْكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي رُبِي
 صَلاَتِي عُلُهَا . قَالَ : إِذَا تُكْفَى هَمُّكَ وَ يُكفِّدُ لَكَ ذَنْبُكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي رُبِي
 صَلاتِي عُلْهَا . قَالَ : إِذَا تُكْفَى هَمُّكَ وَ يُكفِّدُ لَكَ ذَنْبُكَ . رَوَاهُ السِّرْمِذِي رُبِي

ویشن الما ویشن سے خوف اور پریشانی کے وقت درج ذیل دعائیں مانگی المان مانگی مانگی مانگی مانگی مانگی مانگی مانگی

<sup>1-</sup> صحيح منن ابن ماجة ، للالياني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2933 2- صحيح منن الوّمذي ، للالياني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1998.

كتاب الدعاء - الاعبة في الهم والمزن

١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ أَلِي سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَةِ فِي الرَّيْحِ وَ هَوْمَ اللهُ اللهِ عَوْرَاتِنَا وَ آمِنْ رُوعَاتِنَا )) قَالَ فَضَرَبَ اللهُ وُجُوْهَ أَعْدَاءِهِ بِالرَّيْحِ وَ هَوْمَ اللهُ اللهُ عُرْدَاتِنَا وَ آمِنْ رُوعَاتِنَا )) قَالَ فَضَرَبَ اللهُ وُجُوهُ أَعْدَاءِهِ بِالرَّيْحِ وَ هَوْمَ اللهُ اللهِ عَدْدَاءِهِ بِالرَّيْحِ وَ هَوْمَ اللهُ إِللهِ عَلَى إِلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدْدَاءِهِ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت الوسعيد خدرى والتح كت بي خدق ك دن بم في عرض كيا "يارسول الله طالح ! كيا كوئى يتذاك به خضرت الوسعيد خدرى والله عليه المرحي كوئك وفي اور كلمبرابث كي وجه الوكول كى كياج حلق كو آك بير-" آپ ماله الما الشاف فرها بال (كهو) (( ياالله ! ہمارے عيوب وهائي له اور بميں كمبرابث سے امن دے-)) حضرت الوسعيد تحدرى والت كيت بيں كه (اس كے بعد) الله تعالى فير تيز) ہوا ك ذرايع و شمنول كے منه كيمردية اور اى ہواك ذرايع الله في ال

٢- عَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِسَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَافَ قَوْمًا قَالَ (( أَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْدُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ )) . رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَ أَبُـوْدَاوَدَ ()
 (٢)

حطرت الوموى رفات سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائی جب کی قوم سے اندیشہ محسوس کرتے تو فرماتے (( یااللہ ! ہم کفار کے مقابلے میں تجنے آگے کرتے ہیں اور ان کے شرسے تیری پناہ ما تگتے ہیں-)) اسے احمد اور الوداؤدنے روایت کیا ہے۔

٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْةِ إِذَا غَزَا قَالَ ( اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِي و أَنْتَ نَصِيْرِي و بِكَ أَقَاتِلُ )) . رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (٣) (صحيح)

حفرت انس بن مالک روائی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹھی جب جنگ کرتے تو یہ وعا ما تکتے (( یااللہ ! تو بی میرا بازو ہے تو بی میرا مددگار ہے تیرے بی سمارے میں جنگ کرتا ہوں۔)) اے احمد نے روایت کیاہے

٩- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٤٥٥

٧- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٧٤٤١

٣- صحيح سنن أبي داؤد ، للآلباني ، الجزء آلثاني ، رقم الحديث ٢٢٩١

111

#### كتباب الدعاء - الارعية فى الهم والعسزن

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ (﴿ ٱللَّهُمُّ اغْفِرْ لَنَا وِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِياتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلْفُ بَيْنَ قَلُومِهِمْ أَلَلُهُمُّ الْعَنْ كَفَسَرة أَهْلِ قُلُومِهِمْ وَ أَصْلِحُ وَ عَلَوهِمْ أَلَلُهُمُّ الْعَنْ كَفَسَرة أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ يُكَذَّبُونَ رُسُلِكَ وَ يُقَاتِلُونَ أَوْلِيَانَكَ أَلَلُهُم حَسَلِف إِلَيْ الْكِتَابِ اللّذِيْنَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ يُكَذَّبُونَ رُسُلِكَ وَ يُقَاتِلُونَ أَوْلِيَانَكَ أَلَلُهُم حَسَلِف إِنْ الْكِتَابِ اللّذِيْنَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ يُكَذَّبُونَ رُسُلِكَ وَ يُقَاتِلُونَ أَوْلِيَانَكَ أَلَلُهُم حَسَلِكَ اللّذِي لاَ تَرُدُهُ عَسَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ زَلْوِلْ أَقْدَامَهُمْ وَ أَنْوِلْ بِهِمْ بَأَسَكَ اللّذِي لاَ تَرُدُهُ عَسِنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِيْنَ بِيمْ بَأَسَكَ اللّذِي لاَ تَرُدُهُ عَسِنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِيْنَ بِيمْ بَأَسَكَ اللّذِي لاَ تَرُدُهُ عَسِنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِيْنَ بَسِمْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ أَلْلُهُم إِنَّا نَسْتَعْفِرُكَ وَ نَشِي عَلَيْكَ وَ لاَ نَكْفُرُكَ وَ لَكَ نَصْعَى وَ نَحْفِدُ وَ نَحْشَى عَلَيْكَ أَلُومُ الْمُؤْلِق وَ لَكَ نَسْعَى وَ نَحْفِدُ وَ نَحْشَى عَذَابَكَ الْجِيدُ وَ لَلْ مُولِكَ مَن يَقُدُولُ إِنْ الْمُعْرِقِينَ مُلْحَق ) . . رَوَاهُ الْبَيْهَقِي (١)

حقرت عبید بن عمیر بوالت کیت بین که حضرت عمر بزاتتی نے رکوع کے بعد بید دعا ماگلی اور الی اور تمام مومن مردول اور عورتول مسلمان مردول اور مسلمان عورتول کی بخشش فرما ان کے دلول میں الفت ڈال دے ان کے درمیان اصلاح فرما این اور ان کے دعمن کے مقابلہ میں ان کی مدد فرما اے اللہ ! ان اہل کتب کافرول پر لعنت کرجو (لوگول کو) تیری راہ پر چئے ہوں میں ان کی مدد فرما اے اللہ ! ان اہل کتب کافرول پر لعنت کرجو (لوگول کو) تیری راہ پر چئے ہوں درمیان اختلاف ڈال دے ان کے قدم ڈگرگادے اور ان پر ایسا عذاب تازل فرما ہے تو مجرم لوگول سے درمیان اختلاف ڈال دے ان کے قدم ڈگرگادے اور ان پر ایسا عذاب تازل فرما ہے تو مجرم لوگول سے تعیرتا نہیں 'ہم اللہ الرحمٰ الرحیم 'اے اللہ ! ہم تجھے سے مدد اور بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں ، تیری نافرمائی کرے ہیں اور تیری نافرمائی کرے ہیں مرف تیری نافرمائی کرتے ہیں مرف تیری سے تیری برائی ہوئے کی سے مرف تیرے ہیں تیری برائی کرتے ہیں مرف تیری سے درتے ہیں تیری رہت کے امیدوار ہیں بیشک کافرول کو تیرا عذاب بینی کر رہ گا۔))



الاحا الدعا

# أَلْاَدْعِيَةُ فِي الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ مرض اور موت سے متعلَق دعا تیں

### ۱۸۳ مریض کی عمیارت کے وقت یہ دعائیں پڑھنی مسنون ہیں۔

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ : مَنْ عَادَ مَوِيْضًا لَمْ يَحْضُو أَ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مُوَارِ (﴿ أَسْأَلُ اللهُ الْعَظِيْمُ رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ ﴾) إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ (١)

جہم میں درد' بخاریا کسی بھی دو سری بیاری کے مریض کو دم کرنے کی دعا کیں۔

١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْـهُ شَكَا إِلَى رَّسُولِ اللهِ ﷺ
 وَحَعًا يَجِدُهُ فِي حَسَدِهِ مُنْدُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 فِنْ جَسَدِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلاَتًا وَ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (﴿ أَعُودُ بِا للهِ وَ قُلْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا أَجِدُ وَ أَحَاذِرُ ﴾
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

١- صحيح سنن أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٦٦٣
 ٢- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٤٤٧

کو ہتایا تو رسول الله طائع الله مائع الله معنان رفائع سے کماجس جگه درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار ( بھم الله)) کمو اور سات مرتبہ یہ دعا مائکو (( میں الله تعالی کی مدد اور قدرت کے ذریعے اس بیاری سے ناہ مائکا ہوں جو جھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا جھے خدشہ ہے۔)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

٧ - عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى الله عَنْهَ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِشْنَاكَيْتَ فَقَالَ : نَعَمْ ! قَالَ (( بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرَّ كُلُّ نَفْسٍ إِشْمَ ! للهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرَّ كُلُّ نَفْسٍ أَوْعَيْنَ عَلَى اللهِ أَرْقِيْكَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت ابوسعید بوالتی سے روایت ہے کہ حضرت جریل میلائل نی ملی کیا کے پاس آئے اور پوچھاکیا آپ بیار ہیں آپ ملی کیا نے فرمایا ہاں تو حضرت جریل میلائل نے اس طرح دم کیا (( اللہ کے نام سے تجھے دم کر تاہوں ہر تکلیف دہ چیزے ہر نفس کے شرے اور حاسد کی نظرے اللہ تجھے شفا عطاکرے اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں-)) اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

٣- عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا إِشْتَكَى مِنَا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ (( أَذْهِبِ الْبَأْسِ رَبَّ النَّاسِ وَ الشَّفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَآءَ إِنَّا شِفَآءَ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا )) . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (٢)

حضرت عائشہ رفی کے فراتی میں ہم میں سے جب کوئی آدمی بیار ہو تا تو رسول اللہ ساتھ کیا اس پر اپنا دایاں ہاتھ چھرتے اور بید دعا فرماتے (( اے لوگوں کے رب اس بیاری کو دور فرما تو ہی شفا دینے والا ہے الذا شفا عطا فرما شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے الیی شفا عطا فرماجو کسی قتم کی بیاری نہ چھوڑے۔))" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیاہے۔

مساء الما نظرید کے مریض کو دم کرنے کی دعایہ ہے۔

٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ
 وَ الْحُسَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (( أُعِيْدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَوْ كُلُّ شَيْطَانِ وَ

١- مختصر صحيح مسلم ، للإلباني ، رقم الحديث 1888.

٧- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ، ١٤٦٠

كتلب الدعاء ـ الادعية في المرض والموت

هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلُّ عَيْنِ لاَّمَّةٍ )) وَ يَقُوْلُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَرِّذُ بِهَا إِسْمَعِيْلَ وَ إِسْحَقَ . رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالنِّرْمَذِيُّ وَ أَبُوْدَاؤَدَ وَابْنُ مَاجَةَ (١)

ترفی ابوداؤد اور این ماجد نے روایت کیاہے۔ وضاحت ایک آدی کے لئے دمائلتے وقت اعباد کما کا عاشاء

الم مریض کو دیکھ کراپئے گئے یہ دعاما نگنی چاہئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ رَأَى مُبْتُلَى فَقَالَ ( أَلْحَمْدُ لِللهِ ﷺ مَنْ خَلَقَ تَفِضِيْللاً )) (( أَلْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَ فَصَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مُمَّنْ خَلَقَ تَفِضِيْللاً )) لَمْ يُصِبْهُ ذَالِكَ الْبَلاَءُ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حفرت ابو ہریرہ زواتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مانیا ہے فرمایا "جس نے کی معیبت زدہ (یا بیار) آدی کو دیکھ کر کما (( اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجمعے اس معیبت سے بچایا ہے جس میں تجھے جسلا کیا ہے اور (اس اللہ کا شکر ہے) جس نے مجمعے بہت می دو سری مخلوق پر فضیات عطا فرمائی ہے۔)) وہ مخص (کمنے والا) مجمی اس معیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔" اسے ترفری نے روایت کیا ہے۔

سلم الما سانپ، بچھو اور زہر ملے جانوروں کے کاشنے سے محفوظ رہنے کی دعا۔

وضاحت مند ۱۵۳ تحت مدیث نبرد الاظ فراکی-

المما برے امراض (برص 'كو راھ اور ديوا كلى وغيرہ) سے بناہ ما كننے كى دعا۔

نستان ۱۸۸

وضاحت مديث سئد نبر ١٤١٣ ملاهد فرائي

٩- صحيح منن أي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٩٦٣
 ٢- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٢٩

100 كتاب الدعاء ـ الادعية في المرض والموت

## سله ۱۸۹ جسم میں در دیا کسی تکلیف کو دور کرنے کی دعا۔

وضاحت مدیث میکه نم ۱۸۷۷ کے تحت ملاحظه فرائمی۔

مسلم الم المریض کو زندگی کے آخری لمحات میں درج ذبل دعاما تکنی چاہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَ هُوْ مُسْتَنِدٌ إِلَى يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بَالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى )) . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ (١)

حطرت عائشہ و الله فراتی من (بوقت وفات) رسول الله مین میرے ساتھ تیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ مان کیا کو بیر الفاظ اوا فرماتے ہوئے سنا (( یااللہ! مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور . مجھے رفیق اعلیٰ (یعنی اپنے ساتھ) ملا دے-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیاہے-المات الما المات كسى مصيبت ياغم (مثلاً موت وغيره) كي خبر سننے ير درج ذيل كلمات

كمني مستون بين-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيْبُــهُ مُصِيْبَةً فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ أَلِلَّهُم ۚ أَجُرُنِي فِي مُصِيْبَتِي وَ أَخْلُفُ لِيْ خَيْرًا مُنْهَا ﴾ إلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حفرت ام سلمہ وی فی فراتی میں رسول الله ما فالے فرمایا "جب کمی مسلمان کومعیبت سنے اور وہ یہ دعا مانکے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے (( ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہم سب کوای کی طرف پلٹا ے' یااللہ! مجھے میری مصیبت کے عوض بمتراجر دے اور اس سے بہتر بدل عطا فرما۔)) تواللہ اس کو يملُّے سے بھريدل عطا فرمائے گا۔"اسے مسلّم نے روايت كياہے-

میت کے ور ثاء سے تعزیت کرنے کی مسنون دعارہ ہے۔

عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِغُهُ ٱلْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مـــن أَهْله فَقَالَ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ۚ إلاَّ بَخَيْر فَإِنَّ الْمَلاَئكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ

٧- كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة

كتف الدعاء - الادعية في المرض والموت

(﴿ أَللَّهُمَّ اغْفُرْ لَاَبِي سَلَمَةَ وَ أَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَ اخْلُفُهُ فِي عَقِبه فِي الْغَسابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَ لَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوّرْلَهُ فِيْهِ ﴾) . رَوَّاهُ مُسْلِمٌ (١)

## میت قبرمیں رکھتے وقت سے دعا پڑھنی مسنون ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا أَدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ قَـــالَ ( عَنِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ قَـــالَ ( صحيح ) ( بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ (٢)

حضرت عبدالله بن عمر شکھا سے روایت ہے کہ رسول الله مٹھیا میت کو قبر میں انارتے وقت سے وعا پڑھتے (( اللہ کے نام سے اور رسول اللہ مٹھیا کے طریقہ پر (ہم اسے قبر میں انارتے ہیں-) ))" اسے احمد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے-

### الماس الماس

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلَـْسَى اللهُ قَالُمُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيةِ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ (٣)

حفرت بریدہ زاتھ فرماتے ہیں جب لوگ قبرستان جانے کے لئے نکلتے تو رسول اللہ مال اللہ المال اللہ المال اللہ المال

١- كتاب الجنائز ، باب في اغماض الميت والدعا له إذا حضر

٧- كتاب الجنائز ، باب ما جاء ما يقول إذا دخل الميت القبر ، ج ١

٣- كتاب الجنانو ، باب ما يقال عند دخول القبور

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

كتف الدعاء - الادعية في المرض والموت

زیارت قور کے لئے یہ دعا سکملیا کرتے تھے (( اس علاقہ کے مسلمان اور مومن باسید ! اسلام علیم ہم ان شاء اللہ تمهارے پاس آنے ہی والے ہیں ' میں اللہ تعالی سے اپنے لئے اور تمهارے لئے خیرو عافیت طلب کرتا ہوں۔)) اسے احمد اور مسلم نے روائت کیا ہے۔



کتاب الدعا

# أَلتَّــوْبَةُ وَالْاِسْـتِغْفَارُ توبه اور استغفار

ا بندہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ تبول کی جاتی

1917

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدُ اِذَا اعْتَوَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حضرت عائشہ رہی ہؤ کہ ہیں رسول اللہ مٹی کا نے فرمایا "بندہ جب اعتراف کناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کادروازہ ہروقت کھلا رہتا ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَـةَ الْعَبْلِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِوْ . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ (٢)

حضرت عبدالله عمر بن مل كتي بين رسول الله ملي الله على الله تعلى بندے كى توبہ قبول فرما تا محرت كا دوايت كيا ہے-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْ أَدْمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ

اَلْخَطَّانِيْنَ اَلَّتُوَّابِوُ نَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ وَالدَّارِمِيُّ (٣) (صحيح)

حعرت انس بنات کتے ہیں رسول اللہ ملتھ کیا نے فرمایا "سارے انسان خطاکار ہیں اور بسترین

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الجديث ٢٣٣٠

٧- صحيح سنن الومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٠٢

٣٠٧٩ محيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٢٩

1149

كتك الدعاء ـ التوبة والاستغفار

# خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔"اے ترفری این ماجہ اور داری نے روایت کیا ہے۔ اسان کاول سیاہ ہوجا تا ہے۔ اسان کاول سیاہ ہوجا تا ہے۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَلَهُ فِيْ قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَصُقِلَ قَلْبَهُ وَاْنْ زَادَتْ فَذَالِكَ الرَّانَ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ كَلاً بَلْ رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُو يَكْسِبُونَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَإِسِنِ مَا كَانُو يَكْسِبُونَ . رَوَاهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُو يَكْسِبُونَ . رَوَاهُ اللهَ عَلَى اللهُ وَالْسَنِ

حضرت ابو ہریرہ دہنتے کتے ہیں رسول اللہ مٹھیا نے فرمایا "مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پر جاتا ہے اگر توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل صاف کردیا جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہ نکتہ بردھتا رہتا ہے اور یکی ہے وہ ذک جس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یول ذکر کیا ہے (( ہر گزشیں بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر ذک چڑھا دیا ہے۔))" کمیا ہے (( ہر گزشیں بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر ذک چڑھا دیا ہے۔))" اے اعمال کے باعث اللہ ہے۔

### المرم التي اكرم التي المراكب مجلس مين سوسو مرتبه استغفار كرتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَخْلِسِ يَقُولُ (( رَبُّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَى اِنْكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الْغَفُورُ )) مِالَّـةَ مَرَّةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودُاؤَدَ وَابْنُ مَاحَةً) (٢)

حفرت عبدالله بن عربی اکت بین که بم رسول الله متی کی توبه و استغفار گفتے سے ایک مجلس میں آپ می کی سومرتبہ (( اے میرے رب ! مجھے بخش دے میری توبہ قبول فرما تو یقینا توبہ قبول کرنے والا اور بخشے والا ہے-) کتے تھے-اسے احمد 'ابو داؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے-

مشرک کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شرک نہ چھوڑے۔

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَغْفِرُ

٢- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٤٧٦
 ٢- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٧٠٧٥

كتاب الدعاء - التوبة والاستغفار ١٣٠

لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوتَ النَّفُسَ وَهِي مُشْوِكَةً . رَوَاهُ اَحْمَدُ (١)

الله ما الله م

دی ہے۔

عَنْ عَبْدُا لِلهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طُوْبَى لِمَنْ وَجَلهَ فِي صَحِيْهَتِهِ إِسْتَغْفَارًا كَثِيْرًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (٢)

وت شدہ والدین کے لئے اولاد کا استغفار کرنا نفع بخش ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْسِرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهُ عَزُّوجَالً اللهِ عَنْ أَبِى هُمَدُهِ فَيَقُولُ : لِيَرْفَعُ الطَّرْجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ ((يَارَبُ ! أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ : بِاسْتَغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)

حفرت ابو ہریرہ بڑاتھ کتے ہیں رسول الله طائعیا نے فرمایا "الله تعالی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ بوچمتا ہے "اے میرے رب! یہ درجہ مجھے کیے طا ہے؟" الله تعالی فرماتا ہے "تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر-"اے احمد نے روایت کیا ہے۔

مع وشام سيد الاستغفار بره صنح والاجنتي ہے۔

وضاحت مدی ملد نبر ۱۵۳ کے تحت الاعد فراکی-

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٣٦١

٧- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٧٨

٣- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجَزء الثاني ، رقم الحديث ٢٣٥٤

كتف الدعاء - التوبة والاستغفار ١٣١

### سے توبہ کرنے کی دعایہ ہے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ۚ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَأُذْنُوبَاهُ فَقَالَ : قُلْ (( اَللَّهُمَّ مَغْفُرَتُكَ اَوْسِعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْدَى مِنْ عَمَلِيْ )) فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ : عُدْ ، فَعَادُ ، ثُمَّ قَالَ : عُدْ، فعاد، فقال : قُمْ فَقَدْ غَفَرَاللّٰهُ لَكَ . رَوَاهُ الْحَاكُمُ (١)

حفرت جابر بولی سے روایت ہے کہ ایک مخص (رسول اللہ سٹیکیا کی فدمت میں) حاضر ہوا اور
کنے لگا ''ہائے میرے گناہ! ہے میرے گناہ! '' نبی اکرم سٹیکیا نے ارشاہ فرمایا' کو
(( یااللہ! میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے ممل کے مقابلے
میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔)) اس نے یہ دعاکی آپ سٹیکیا نے فرمایا ''اس کو دہرا۔'' اس نے
دہرایا۔ آپ سٹیکیا نے فرمایا ''کھر وہرا۔'' اس نے دہرایا' کھر آپ سٹیکیا نے فرمایا ''کھڑا ہوجا' اللہ نے تیجے
بیش دیا۔''اے حاکم نے روایت کیا ہے۔



كتاب الدعا

# ذِكْــرُا للهِ عَزَّوَجَـــلَّ الله تعالی کاذکر

### ۲۰۴ الله تعالی کویاد کرنے کی فضیلت۔

عَنْ لِمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِىٰ بِىٰ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىٰ فَإِنْ ذَكَرَنِىٰ فِسِى نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى نَفْسِىٰ وَإِنْ ذَكَرَنِىٰ فِىٰ مَلاَ ذَكَرُتُهُ فِى مَلاَ خَيْرٌ مِنْهُمْ . مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حضرت الو ہریرہ دولتہ کہتے ہیں رسول اللہ ملکھیا نے فرمایا "اللہ تعالی فرماتا ہے " میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ جماعت میں اس کا جماعت میں در کر کرتا ہوں جو ان (یعنی بندوں) کی جماعت سے بستر میرا ذکر کرتا ہوں جو ان (یعنی بندوں) کی جماعت سے بستر ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ حَقْتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَخَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلِيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَخَشِيتُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت ابو ہریرہ اور حفرت ابو سعید بھن کا کتے ہیں رسول الله مانیلم نے فرمایا "جب کھے اوگ اللہ کو یاد کرنے کے لئے بیٹے ہیں تو فرشتے انسیں (چاروں طرف سے) محمر لیتے ہیں (اللہ کی) رحمت انسیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧٢١

٧- كتاب الذكر والدعا والتوبة . باب فصل الاجتماع على تلاوة القرآن و على الذكر

كتلب الدعاء اذكر الله عزوجل

roo الله كوياد كرف والازنده اور الله كى ياد سے عافل انسان مرده ہے-

عَنْ اَبِىٰ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُو رَبِّـهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُو مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيْتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

حعرت ابوموی بالت کستے ہیں رسول اللہ مل الله علی الله علی الله علی الله علی اللہ علی اللہ علی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

۲۰۹ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجَلِسَا لَمْ يَذْكُرُواا للهَ فِيْهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيَّهِمْ اللَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ ، رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت ابو ہریرہ دہ ہے ہیں رسول الله طاہیا نے فرمایا "اگر لوگ سمی ایک مجلس میں بیٹھیں جس میں میٹھیں جس میں اللہ کو یاد کریں نہ اپنے نبی طاہیا پر دورد بھیجیں تو وہ مجلس (قیامت کے دن) ان کے لئے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ جائے گا تو انہیں سزا دے گا اگر جائے گا تو معاف کردے گا۔" اسے ترزی نے روایت کیا ہے۔

### الله ك نانوك نام ياد كرف والاجنتى م

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ بِللهِ تَصَالَى تِسْبَعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمَامِانَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (٣)

حفرت ابو ہریرہ بولنے کہتے ہیں کہ رسول اللہ باللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے یاد کئے وہ جنت میں داخل ہوا۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

- بیاد کئے وہ جنت میں داخل ہوا۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
- دیا کی اس میں اس کیا ۔ دیا کی اس میں اس کی اس کی دیا ہے۔

ورج ذیل کلمات رسول الله الهیم کوونیا کی مرچیزے زیادہ محبوب

١- الختصر صحيح بخارى ، للزبيدى ، رقم الحديث ٢٠٨٩

٧- صحيح سنن التومدي ، للآلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٩١

٣- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٧١٤

كتاب الدعاء ـ نكو الله عزوجل

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَانُ ٱقُولُ ﴿ سَبُجَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلاَ اِللهَ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ أَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلِيْهِ الشَّمْسُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ کتے ہیں کہ رسول اللہ مل اللہ اللہ اللہ اللہ یاک ہے ، حمد اللہ ک لا اُن ب اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔)) کمنا مجھے ہراس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو تا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

ای درج ذیل شبیع پڑھنے والے کے لئے جنت میں تھجور کادر خت لگایا ای م

عَنْ جَابِرٍ رَّضِيَ اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ (( سُـبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَيَعَنْ جَابِرٍ رَّضِيَ اللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ (( سُـبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبَحَمْدِهِ )) غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢) (صحيح)

۱۱۰ درج ذیل دو کلمات الله تعالی کو بهت محبوب ہیں-

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَتَـانِ حَفِيْفَتَّانِ عَلَى الرَّحْمَانِ (( سُنْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَلَى الرَّحْمَانِ (( سُنْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ سُنْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ )) . مُتُفَقَّ عَلَيْهِ (٣)

حضرت الو ہریرہ بڑاتھ کہتے ہیں رسول اللہ طاقی انے فرمایا "دو کلے ایسے ہیں۔ جو زبان سے ادا کرنے میں بوے آسان ہیں لیکن میران میں ان کا وزن بہت زیادہ ب اللہ تعالی کو بہت زیادہ بند ب (دہ سے ہیں) (( اللہ اپنی حمد کے ساتھ (ہر خطا سے) پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے۔)) اسے بخاری ادر مسلم نے روایت کیا ہے۔

١- كتاب الذكر والدعا والتوبة ، باب فضل التهليل والتسبيح

٧- صحيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٥٧

٣- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني رقم الحديث ١٧٢٧

كتاب الدعاء ـ ذكر الله عزوجل

### سله ۲۱۱ گناه مثانے والے کلمات بیر ہیں۔

عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ اَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى شَـجَرَةٍ يَّابِسَـةِ الْـوَرَقَ فَضَرَبَهَا بِعَصَـاهُ فَتَنـاثَرَالُورَقُ ، فَقَـالَ (﴿ ٱلْحَمْـدُ لِللهِ وَسُبْحَانُ اللهِ وَلاَإِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ﴾ تَسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدَ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِه ِ الشَّجَرَةِ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١)

حفرت انس بنات ہو دوایت ہے کہ رسول الله طاق ایک خشک ہوں والے ورخت کے پاس سے گزرے تو اسے اپنی لا تھی سے مارا ، تو اس سے پتے (ٹوٹ کر) جھر گئے۔ آپ مائ کیا اے ارشاد فرمایا ( حمد الله کے لئے ہے ، الله پاک ہے ، الله کے سواکوئی اللہ نہیں ، الله سب سے بڑا ہے۔)) کمنا ای طرح گناہوں کو منا ویتا ہے جس طرح (لا تھی مارنے سے) اس ورخت کے (خشک) پتے جھڑتے ہیں۔ اس ترزی نے روایت کیا ہے۔

سلم ۱۱۳ مالله الاالله "ساتول زمین و آسان اور ان میں موجود تمام چیزول سے بھاری ہے۔

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ أَفْضَلَ الذَّكْرِ (( لاَ إِلَـهَ اللهُ اللهُ وَأَفْضَلُ الذُّكُو (( لاَ إِلَـهَ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءَ الْحَمْدُ لِللهِ )) . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢)

حضرت جابر بناتخہ کہتے ہیں رسول اللہ مٹائلا نے فرمایا (( بمترین ذکر لا الله الا اللہ اور بمترین بکار الحمد للہ ہے-)) اسے ترمذی نے روایت کیاہے-

### مسله ١١٦ جنت كے خزانے سے دیا گیا كلمه بیہ ہے۔

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اَلاَ اَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلتُ : بَلَى يَا رَسُوْلُ اللهِ ! قَالَ (( لاَ حَموْلُ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ )) . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَة (٣) .

حضرت ابوذر رفات کی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ساتھ نے فرمایا "کیا میں تحقید ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟" میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ ! ضرور آگاہ

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٣١٨

٧- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٦٩٤

٣- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٣٠٨٣

كتاب الدعاء - ذكر الله عزوجل

فرائي-" آپ مان الم الله نے فرایا « لا حول و لا فوہ الا بالله ترجمہ = نیکی کرنے اور پرائی ہے جحنے کی طانت الله كي توفيق كے بغير نهيں-)) اسے ابن ماجه نے روايت كيا ہے-

#### سلم ۱۱۳ انگلیول پر تسبیحات گنامسنون ہے۔

عَنْ يُسَيِّرُةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَـالَتْ: قَـالَ لَنَـا رَسُولُ اللهِ يَنْ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدِنَ بِالأنْسَامِلِ فَسَانُهُنَّ مَسْنُولاَتُ مُسْتَنْطِقَاتٌ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوُدَ (١)

حضرت يسيره وين في ومماجره خاتون بس كهتي بس رسول الله ما الله عن بميس فرمايا (( سجان الله ' لا الله الا الله اور سجان الملك القدوس)) كمنا اسية اوير لازم كراو اور الكليون يركنا كروكيونك (قيامت ك دن) وہ سوال کی جائیں اور بلوائی جائیں گی۔ یہ نسبیعات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤگی۔" اسے ترفدی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

ایک مرتبہ "الحمد للہ" کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھردیتا ہے۔ الک مرتبہ "سجان الله 'والحمد لله" كمنا زمين و آسان كے درميان ساری جگه کو نیکیول سے بھردیتا ہے۔

عَنْ اَبِيْ مَالِكِ دِ الْمَاشْعَرِيِّ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَبُّسُولُ اللهِ ﷺ ٱلطُّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلُأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلأن أوْ تَمْلُأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلاَّةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةٌ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُضِيَاءٌ وَالْقُرْانُ خُجَّةٌ لَـكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوا فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت مالک اشعری والتر کتے میں رسول الله مان کے فرمایا "علمارت آدھا ایمان ہے- (ایک مرتبه) (( الحمد لله)) کمنا ترازو کو (نیکیوں ہے) بھرویتا ہے اور (ایک مرتبہ) (( سبحان الله والحمد لله)) کمنا زمین و آسان کے درمیان ساری جگہ کو (نیکیوں ہے) بھر دیتا ہے۔ نماز (دنیا و آخرت میں) چرے کا نور ے- صدقہ روز قیامت (نجات کا) ذریعہ ہے- مبرروشی ہے اور قرآن مجید (روز قیامت) تیرے حق

١- صحيح سنن التومذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ١٨٣٥
 ٢- محتصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث ١٢٠

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

كتلب الدعاء ـ ذكر الله عزوجل

میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جے یا تو (نیکی کر کے) آزاد کرا لیتا ہے یا (گناہ کر کے) ہلاک کرتا ہے۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔



کتاب الدعا

## أَلْاَدْعِيَةُ الْمُتَفَرِّقَ لَيُ متفرق دعائيں

رعا استخارہ (دویا دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی خاطراللہ تعالی کا حالت تعالی کے دعامانگنا) یہ ہے۔
سے دعامانگنا) یہ ہے۔

حضرت جابر رہاتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیے ہمیں تمام کاموں کے لئے اس طرح دعائے استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سور ق سکھاتے تھے۔ آپ سٹھیے ارشاد فرماتے "جب کوئی آدی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نقل ادا کرے پھرید دعا مائے (( یا اللہ ! میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے (اپناکام کرنے کی) طاقت مائکتا ہوں تیجہ سے تیرے دولت بھلائی چاہتا ہوں ، للزیدی ، رفم الحدیث ۱۹۶

كتاب الدعاء ـ الادعية المتفرقة

فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یقینا تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا تو جانا ہے میں نہیں جانا۔ اور تو ہی غیب کا جانے والا ہے۔ یااللہ ! تیرے علم کے مطابق آگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات اور انجام کے لحاظ ہے بہتر ہے یا آپ ساتھیا نے فرمایا جلد یا دیر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے اس کا حصول میرے لئے آسان فرما دے اور اسے میرہ لئے بابر کت بناوے اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لئے دینی اور دنیاوی معاملات اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے یا آپ ساتھیا نے فرمایا جلد یا بدیر میرے لئے نقصان دہ ہے تو اسے جھے سے دور کردے اور میری سے یا آپ ساتھیا نے فرمایا جلد یا بدیر میرے لئے نقصان دہ ہے تو اسے جھے سے دور کردے اور میری سوچ اس طرف سے بھیردے اور جمال کمیں سے ممکن ہو بھلائی میرا مقدر بنا دے اور جمل کمیں سے ممکن ہو بھلائی میرا مقدر بنا دے اور جمل کمیں سے ممکن کردے۔)) آپ ساتھیا نے یہ بھی فرمایا کہ دعا مانٹنے والا ھذا الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام مطمئن کردے۔)) آپ ساتھیا نے یہ بھی فرمایا کہ دعا مانٹنے والا ھذا الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام

#### ادائیگی قرض کے لئے درج ذیل دعامانگن چاہئے۔

عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءُهُ مَكَاتِبُ فَقَالَ إِنِّيْ قَدْ عَجَرَّتُ عَنْ كَتَابَتِيْ فَاَعِنِيْ قَالَ اَلاَ اَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيْهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلَ جَبَلٍ نَبِيْرٍ دَيْنَسِا اَدَّاهُ اللهُ عَنْك، قَال : قُلْ (( اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ)) . رَوَاهُ النَّرْمِذَى (١)

حضرت علی بن تی کی اس ایک مکاتب (وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لئے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو) حاضر ہوا اور عرض کیا (معاہدہ کے مطابق میں اپنی آزادی کے لئے) رقم ادا کرنے سے عابز ہوں۔ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی بن تی نی تی خوایا "کیا میں تہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ میں تی کی اس کے اگر بہاڑ کے برابر بھی تجھ پر قرض ہوگا تو اللہ تعالی اتار دے گا' کہو ( یااللہ ! رزق طال سے میری ساری ضرور تیں پوری فرما اور حرام سے بچانیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہرایک سے بے نیاز کردے۔)) اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت کیا ہے۔

مسله ٢١٩ بازاريس داخل مونے كى دعا-

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٨٢٢

كتلب الدعاء ـ الادعية المتفرقة

عَنْ بُرَيْدَةَ رَلِحِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَحَلَ السُّوْقَ قَالَ (( بِسَمِ اللهِ اللهُ اللهُمُّ إِنَّى اَسْنَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرَّهَا وَشَرَّمَا فِيْهَا اللّهُمُّ إِنِّى اَسُوْقًا وَشَرَّمًا فِيْهَا اللّهُمُّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفَقَةً خَاسِرَةً )) . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ (١)

حضرت بریدہ بن تھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں بجب بازار میں داخل ہوتے تو فرماتے (( اللہ کے نام سے (میں بازار میں واخل ہوتا ہوں) یا اللہ ! میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے ، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بازار کے شرسے اور جو کچھ بازار میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس بازار میں کوئی گھائے کا سودا پاؤں۔)) اسے بیستی نے روایت کیا ہے۔

مرغ کی آواز س کراللہ کا فضل اور گدھے کی آواز س کراللہ کی پناہ ما گلی چاہئے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّيْكَةِ فَسَنَعَلُوا اللهِ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتِ مَلَكَا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّـهُ رَأَى شَيْطَانًا . مَّتَفَقَ عَلَيْهِ (٢)

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کہتے ہیں رسول الله طائع انے فرالیا "جب تم مرغ کی آواز سنو تو الله کا فضل مانکو - کیونکہ وہ (اس وقت) فرشتے کو دیکھا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے الله کی پناہ مانکو کیونکہ وہ (اس وقت) شیطان کو دیکھا ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

کی پناہ مانکو کیونکہ وہ (اس وقت) شیطان کو دیکھا ہے۔ "اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

المسلم المانک کیا ہے۔

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكِلاَبِ
وَنَهِيَقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالاً تَرَوْنَ.رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ (٣) (صحيح)

حعرت جابر بن عبدالله جائد كت مين- رسول الله التيلم في فرمايا "جب تم رات كو وقت كت كو كو كت كت كو كو كتا اور كده كا و وين ويكت كو كتا اور كده كا و ويزين ويكت

١- مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٤٥٦

٧- اللؤلؤ والمرجان . للالباني . الجزء الثاني ، رقم ألحديث ١٧٤٠

٣- صحيح سنن ابي داؤد . للالباني . الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٥٦

كتَّكِ الدعاء ـ الادعية المتفرقة

ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔"اے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسلسل اللہ اس کی دعاد رج ذبل ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ النَّهِى ﷺ إِذَا اسْتَسْفَى قَالَ (( **اَللَّهُمَّ اسْقِ عَبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُوْ رَحْمَتَكَ وَاَحْي** بَلَـدَكَ الْمَيْتَ )). رَوَاهُ مَالِكُ وَٱبُودَاوْدَ (١)

حضرت عمرو آپنے باپ شعیب سے 'شعیب آپنے دادا (عبدالله بن عمرو بن عاص) رُی آھے سے روایت کرتے جیں کہ آپ بندول اور روایت کرتے جیں کہ آپی الرم مٹی کے ارش کے لئے یہ دعا فرمائے تنے (( اللی ! اپنی بندول اور چوپایوں کو پانی پلا- اپنی رحمت عام فرما دے اور مردہ زمین کو ہرا بحرا کردے-)) اسے مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے-

من المرش ہوتے ہوئے یہ دعاما تکن چاہئے۔

عَنْ عَائِسْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْتُ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ (( اَللَّهُمَّ صَيْبًا فَافِعًا)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

حضرت عائشہ رجی آفی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم مٹی کیا جب بارش ہوتی دیکھتے تو فرماتے (( یااللہ! فائدہ پنچانے والی بارش برسا-)) اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

\*\*Tro کشرت باران کے نقصان سے محفوط رہنے کی دعا۔

\*\*Tro کشرت باران کے نقصان سے محفوط رہنے کی دعا۔

عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدِيْهِ نُــمَّ قَـالَ (( اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الاَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبَطُونِ الْاَوْدِيْـةِ وَمَنَـابِتِ الشَّـجَرِ )) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)

حضرت انس بن مالک بولی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی کی اران کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لئے ہارے اردگرد علاقوں پر محفوظ رہنے کے لئے) ہاتھ اٹھاتے کی دعا قربات (( یااللہ ! ہم پر نہیں بلکہ ہمارے اردگرد علاقوں پر برسا' میرے اللہ ! مجوں ' ٹیلوں' ندی نالوں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔)) اسے بخاری ۱۰۲۳ صحیح سن ابی داؤد، للالمانی، الجزء الاول، وقد الحدیث ۱۰۲۳

٢- مختصر صحيح بخارى . للزبيدى ، رقم الحديث ٥٥٦ ٣- مختصر صحيح بخارى ، للزبيدى ، رقم الحديث ٥٥٢

كتاب الدعاء \_ الادعية المتفرقة 101

اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

#### rra تیز آندهی اور طوفان وغیره کو دیکھ کریہ دعاما نگنی جائے۔

عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ۚ يَكِينِ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ (﴿ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَلَكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَاعُونُهُ بِكَ مِنْ شَرُّهَا وَ شَرُّ مَا فِيْهَا وَشَرُّمَا أَرْسِلَتْ بِهِ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حعرت عائشہ رفینوانی اکرم ملی کی دوجہ محترمہ کمتی ہیں کہ تیز آند می جلنے یہ بی اکرم ملی اید وعا فرماتے (( یا اللہ ! میں تھے سے اس آندهی کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور (جس) تھم کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس آندھی کے شرسے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شرہے اور جس (تھم) کے ساتھ رہے جیجی گئی ہے۔ اس کے شرہے تیری پناہ مانکا ہوں-)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے-

مسد ۲۲۱ نومسلم کواسلام قبول کرنے کے بعدیہ دعامانگی چاہئے۔

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ نِ ٱلْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَــالَ : كَـانَ رَجُـلُ إِذَا ٱسَـلْمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ الصَّلاةَ ثُمَّ امَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوُلاء الْكَلِمَاتِ (﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حصرت ابو مالک اجھی این والد رہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فخص اسلام قبول کرا تونی میں اللہ است نماز سکھاتے پراسے یہ دعار سے کا تھم فراتے ( یا اللہ ! مجھے بخش دے ،مجھ پر رحم فرما مجھے بدایت دے عافیت عطا فرما اور رزق سے نواز-)) اسے مسلم نے روایت کیا ہے-

مسله ۲۲۷ نیا کیڑا پہننے کی دعایہ ہے۔ عَنْ اَبِيْ سَعَيْدِ رَ الْخُدْرِيّ رَضَيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهُ مُثَلِّظُتُهُ ادَا اسْتَجَدّ نُوبًا سَمَّاهُ باسْمه امَّا قَميْصًا أوْ عَمَامَةَ أوْ رداء ثُمَّ يَقُولُ (( أَللَّهُمَّ لَسَكَ الْحَمْسَدُ أنْستَ. كَسُوتَنيْهِ اَسْئُلُكَ خَيْرُهُ وَ خَيْرَ مَا صَنعَ لَهُ وَ اَعُوذُبِكَ مَنْ شَرَّهِ وَ شَرَّ مَا صنعَ لَـــهُ )). أ

۱- مختصر صحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث ۹ ££ ۲- کتاب الذکر و الدعا والتوبة والاستغفار . باب فضل التهلیل والتسبیح والدعا

حضرت ابو سعید خدری بڑاتھ کتے ہیں رسول اللہ ماٹی کی جب نیا کیڑا پہنتے خواہ کرتا گری یا چادر اس کا نام لے کرید دعا فرماتے (( یا اللہ ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے ہے کہ تونے ہی جمعے یہ کیڑا پسایا ہے میں تجھ سے اس کی خیر دیرکت کا سوال کرتا ہوں اور اس کیڑے کے شراور جس (مخص) کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کے شرے تیری پناہ ما مگاتا ہوں اور اس کیڑے کے شراور جس (مخص) کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کے شرے تیری پناہ ما مگاتا ہوں۔)) اسے ابو داؤد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔

#### سله ۲۲۸ نیا پیل دیکھ کریہ دعایر هنی چاہئے۔

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤَتِّى بَاوْلِ النَّمْرِ فَيَقُـــوْلُ (( اَللَّهُمَّ بَارِكَ فِى مَدَيْنَتَنَا وَفِى ثَمَارِنَا وَفِى مُدَّنَا فِى صَاعِهَا بَوَكَةٌ مَعَ بَوَكَةٍ )) ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مِنْ يَّحْضُرُهُ مِنَ الْوَالدَّانَ . رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢)

حفرت ابو ہریرہ فاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے ہاں نیا کھل لایا جاتا تو آپ سے بیا فرمات (( یا اللہ ! ہمارے شر' ہمارے کھل' ہمارے مداور صاع (وزن کے پیانے) میں برکت عطا فرما برکت پر برکت-)) کھر آپ سے ہے وہ کھل مجلس میں موجود سب سے چھوٹے نیچ کو دے دیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### مسل ۲۲۹ غصہ دور کرنے کے لئے اعوذ بسالیہ من الشبیطان الرجیسم ردھنا چاہئے۔

محانی رسول حضرت سلیمان بن صرد رات کتے ہیں کہ نبی اکرم ماتھیا کے پاس دو آدمی گالم گلوج

١- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ١٤٤٦

٧- كتاب ألحج ، باب فضل المدينة و دعا النبي فيها بالبركة

٣- كتاب الادب ، باب ما ينهي من السباب واللعن ، رقم الحديث ٤٤

كتاب الدعاء - الادعية المتفرقة

کرنے گئے۔ ان میں سے ایک اس قدر غصے میں تھے کہ اس کامنہ پھول کیااور چرے کارنگ بدل گیا۔
نی اکرم میں کیا دہمیں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کے تو اس کا سارا غصہ چلا جائے۔" ایک مخص یہ سن کراس کے پاس گیااور اسے نی میں کیا ارشاد سے آگاہ کرکے کما ((شیطان مردود سے اللہ کی بناہ ماگو۔)) اس (جھڑالو آدی) نے جواب دیا دی کیا تم میرے اندر کوئی خرائی محسوس کرتے ہویا میں دیوانہ ہوں ریمال سے) چلے جاؤ۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

ساد ۲۳۰ چینک لینے والے کو "الحمد لله" اور سننے والے کو "دالحمد لله" اور سننے والے کو "دالحمد لله" اور سننے والے کو "دالله" کمناچاہئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ آحَهُ كُمْ فَالَيْقُلُ (( اللهِ عَلَيْهُ )) فَإِذَا قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْقُلُ (( يَوْجَمُكَ اللهُ )) فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْجَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلُ (( يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصِلِحُ بَالَكُمْ )) . رَوَاهُ الْبَحَارِيُّ (١)

حضرت ابو ہریرہ بناتھ کہتے ہیں رسول اللہ طائع اللہ عن فرمایا "جب تم میں سے کوئی آدی چھینک لے تو است ( حیر اللہ تھے است ) کہنا چاہئے اور اس کے (سننے والے) بھائی یا ساتھی کو (( اللہ تھے رحم فرمائے)) کہنا چاہئے اور جب وہ (سننے والا) یو حسمت اللہ کے تو چھینک لینے والے کو (( اللہ تجسس ہدایت دے اور تسمارا حال درست کرے۔)) کہنا چاہئے۔" اس بخاری نے روایت کیا ہے۔

عير ملم كى چينك پر صرف يهديكم الله ويصلح بالكم كمناعائي-

عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْيَهُـوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْهُ وَدُ يَوْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ يَوْحَمُكُمُ اللهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَـالَكُمْ . رَوَاهُ النّرْمِذِيُّ (٢)

حفرت ابی موی واللہ کہتے ہیں کہ یبودی نی اکرم مٹاہیم کے پاس چھینک لیتے اور امید کرتے کہ نی اکرم مٹاہیم ان کے لئے "اللہ تم پر رحم فرمائے" کمیں 'لیکن آپ مٹاہیم ان کے لئے "اللہ تمہیں مدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے۔" کتے۔" اسے ترذی نے روایت کیا ہے۔

١ - كتاب الادب ، باب إذا عطس كيف يشمت ، رقم الحديث ١٢٦

٧- صحيح سنن المؤمدي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٢٠١

كتنب الدعاء . الادعية المتفرقة 100

#### TTT غیرمسلم کے سلام کے جواب میں صرف "وعلیکم" کا چاہے۔ غَنْ أَنْسِ رَضِيَى اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا سَـلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْـلُ الْكِتبِ فَقُولُوا (( وَعَلَيْكُمْ )) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١)

حضرت انس والله كت بي كه رسول الله على الله على الله على الله من الله على الله على الله الله الله على الله الله ك جواب مين وعليكم كماكرو-"اس بخارى اورمسلم في روايت كياب-مسلام المسلم اور مسلم افراد پر مشمل مجلس میں موجود مسلمانوں کو اجماعی سلام کمناجائز ہے۔

عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُمًا اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِس فِيْهِ أَخْلاطً مِن نْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرَكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْنَانِ وَ الْيَهُوْدِ فَسَلِّمَ عَلَيْهِمْ . مُتَّفَقّ عَلْيْهِ ٢٥)

حفرت اسلمہ بن زید بی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان کیا کا گزر ایک الی مجل پر ہوا جس میں مسلمان مشرک بت برمت اور بہودی سب شامل تھے۔ آپ مان کے ان (مسلمانوں) کو سلام کیا-اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے-

### سلة ٢٣٣ أفضل ملام السلام عليكم ورحمته الله وبركاته و مغفرته كناب\_

عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ انَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَقَـالَ اَلسَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَشْقٌ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَةُ اللَّهِ فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ:عِشْرُونْ، ثُمَّ حَاءَ آخَرُ فَقَالَ:ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَـةُ ا للهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ثَلاَتُونَ رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَ أَبُودَاؤُدَ (٣)

حفرت عمران بن حصین بناته سے روایت ہے کہ ایک آوی نبی اکرم مالید کی فدمت میں حاضر موا اور كما "السلام عليكم" آپ ملي الله الله است جواب ديا تو وه بيش كيا- ني اكرم ملي كم الله "دس نيكيال-" كرووسرا آدى آيا تواس نے كما "السلام عليكم ورحمه الله" آپ التي التي الله

١- اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الثاني . رقم الحديث ١٣٩٨

٣- صحيح بخارى ، كتاب الاستيدان ، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين . رقم الحديث ١٤٨

٣- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢١٦٣

كتاب الدعاء - الادعية المتفرقة

اے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ سی کی اے فرمایا "میس نیکیاں۔" پھر تیمرا آدمی آیا، تو اس نے کما "السلام علیکم ورحمه الله وسر کانه" آپ نے اسے جواب دیااور وہ بیٹھ گیا۔ آپ سی کی اسلام علیکم اس کا اسلام علیکم اس کی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا "تمس نیکیاں۔" اسے ترفری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

#### مسه ۲۳۵ شیشه دیکه کریه دعایزهنی چاہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْاةِ قَالَ (( ٱلْحَمْدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا النّبَهَةِ فَي الْمِرْاةِ قَالَ (( ٱلْحَمْدُ ) لِللّهُ اللّهُمُّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسَّنْ خُلُقِي )) . رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي (١) (صحيح)

معرت عائشہ بھی ہوا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملکھی جب شیشہ دیکھتے تو فرماتے (( تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ یا اللہ! جس طرح تو نے میری اچھی صورت بنائی ہے'ای طرح میرااخلاق بھی اچھا کردے۔)) اے بیعق نے روایت کیا ہے۔

#### سله ۲۳۶ سجده تلاوت کی دعایہ ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيِّ وَيُطَالِقُ يَقُوْلُ فَيْ سُحُوْدُ الْقُرْآنَ بَالنَّيْلِ (( سَجَدَ وَجْهِيَ للَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ )) . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُذَ وَ التَّرْمَذِي وَالنَّسَائِيُّ (٢)

حضرت عائشہ رہی ہوں سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم ملی کیا رات کے وقت جب مجدہ اللہ ہوں کا تقدید میں اللہ میرے چرے نے اس مستی کو مجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا۔ اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آئھیں بنا کیں۔)) اسے ابو داؤد' ترفدی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔



١- اروالغليل ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٧٤
 ٣- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٢٧٢٣

كتاب الدعا

# أَنْأَدْعيَةُ وَالْأُوْرَادِ غَيْرِالْمَاثُوْرَةِ غَيْرِالْمَاثُوْرَةِ غَيْرِمسنون وعائين اوروظيف

مسلم ۲۳۷ درج ذیل اوراد و وظائف اور ادعیه و اذکار سنت رسول یا آثار صحابه سنت رسول یا آثار صحابه سنت نابت نهیس۔

ناپاک جسم ، کیڑے یا برتن کو پاک کرنے کے لئے دھونے کے دوران یا بعد میں کلمہ شمادت بڑھنا۔

- ا تحسل جنابت یا عسل حیض کے دوران (یا بعد) میں کلمہ شمادت یا ایمان کی صفات وغیرہ پڑھنا۔
  - ۲ وضو كرتے وقت برعضوكي الك الك وعاما تكنا-
  - اذان سے قبل درود شریف پرهنا ۵ نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا
    - ` فرض نماذ كے بعد اجماعی دعا كا بميشه اجتمام كرنا
    - فرض نماذ کے بعد بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنا
    - مناز جعد کے بعد سو مرتبہ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ" کا اہتمام کرنا
    - 9 فماز جعد كے بعد ايك دو سرے كو "تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَا وَمِنْكُمْ" كُونا-
    - ا نماز جعہ کے بعد کھڑے ہوکر بلند آواز سے اجماعی درود شریف برطنا۔
    - ا جعد کے دونوں خطبول کے درمیان ۳ مرتبہ بلند آواز سے اجماعی درود شریف پر حنا۔
  - ۱۲ عید کے دونوں خطبے تحبیرے شروع کرنا۔ ۱۳ نماز جنازہ سے قبل اذان دینا۔
    - ۱۳ نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرنا۔
      - ۱۵ روزه رکھنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا۔
- ۱۶ شہر میں داخل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ کمہ یا مدینہ میں داخل ہوتے وقت دو سری دعا کیں مانگنا۔
  - ا طواف کرنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا۔
  - ۱۸ طواف کے ہر چکریس الگ الگ مروجہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔

| L  | 164      | كتفب الدعاء - الادعية والاوراد غير الماثورة                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | ا سعی کی نبیت کے الفاظ ادا کرنا۔<br>19                                                                           |
|    |          | ۲۰ سعی کے ہر چکر میں الگ الگ مروجہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔                                                         |
|    |          | <ul> <li>۲۱ مقام ابراہیم اور مقام ملتزم پر مخصوص مروجه دعاؤں کا اہتمام کرنا-</li> </ul>                          |
|    |          | یں ہے ۔ سی خصیت ہوتے ہوئے وداعی دعا مانگنا۔                                                                      |
|    | تت       | ۲۳ مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعاکے علاوہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں داخل ہوتے و                              |
|    |          | مه سری دیرا نعن با <b>نکنا</b>                                                                                   |
| -  | م پڑھنا۔ | وو سری و سیل مسنون ورود و سلام کے علاوہ دو سرے طویل و عریض مروجہ ورود و سلا                                      |
|    | به       | ٢٥ روضه رسول پر ورود و سلام کے بعد اِشفعنی بالله الاسان یادسول الله الشفاء                                       |
|    |          | . بير . الله م جيسي الفاظ كهنا-                                                                                  |
|    | ے کرنا۔  | یار درود و سلام کے بعد ولو انہم اذ ظلمواانفسہم تلاوت کر کے بخشش کی ورخواست                                       |
|    |          | ر بعر درا رح ک کی کم بر موکر ملائظ بر سلام جیجتا۔                                                                |
|    | •        | 🛚 🗛 العدال ثواب کے لئے قرآن خوانی' فاتحہ خوانی' رسم فل' دسوال' چالیسوال کا اہتمام کرتا۔                          |
|    | نره کی   | ۲۹ میت دفن کرنے کے بعد سری طرف کوئے ہوکر سورہ فاتحہ اور پاؤل کی طرف سورہ با                                      |
|    |          | ابتدائی آیش طاوت کرنا-                                                                                           |
|    |          | ۳۰ میت کو عنسل دیتے وقت قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرنا-<br>۳۰ میت کو عنسل دیتے وقت قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرنا- |
|    |          | اس حنازہ لے جاتے ہوئے ماواز بلند ذکر کرنا۔                                                                       |
|    | رصنا-    | سرو بسم الله کاقرآن ماک ختم کرنا۔ ۴۳۰ چنول پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ؛                                               |
|    | ند کرنا۔ | ۳۳ ڈیڑھ لاکھ بار آیت کریمہ ختم کرنا۔                                                                             |
|    |          | ۳۷ یا برمضان السارک کی رات (شب قدر) ۷ مرتبه سوره ملک پژهنا-                                                      |
| -l | ع پڑھن   | ۳۷ ۱۵ شعبان کی رات (شیب برات) ۳ دفعه سوره یاسین اور ۲۱ مرتبه سوره بقره کا آخری رکو                               |
|    |          | ۳۸ اجتماعی دعا ما تکنے سے قبل ماواز بلند اجتماعی درود و شریف پڑھنا-                                              |
|    | •        | ٣٩ کيم ربيج الاول سے ١٢ ربيج الاول تک روزانه بعد نماز عشاء ہزار بار درود شريف پرهنا                              |
|    |          | وم الا سلامين ربيع الاول كو بعد نماز عشاء الم 22 مرتبه يا بيدييع العب الموطيف لرنا                               |
|    | -        | اہم اہ صفر کو منوں سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل ذکر منعقد کرنا                               |
|    |          | ۲۷ کیم محرم سے ۱۰ محرم تک روزانہ بعد نماز عشاء سومرتبہ کلمہ طیبہ کاوظیفہ کرنا-                                   |
|    |          | سرم اوراد عمدالقادر جبیلانی کا وظیفه کرنا-<br>سام اوراد عمدالقادر جبیلانی کا وظیفه کرنا-                         |

| ۱۵۹      | اب الدعاء - الادعية والاوراد غير الماثورة                                  | كتا  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|          | اسائے گرامی شیخ عبدالقادر جیلانی (خوث الاعظم) کا و ظیفه کرنا۔              | لداد |
|          | تعيده غوهيه ٢٦ ختم شريف كبيرغوهيه                                          |      |
|          | عهد نامه هم اوراد الاسيوع                                                  | ٣2   |
|          | چىل كاف مىجات عشر                                                          |      |
|          | شش تخفل ۵۲ ہفت بیکل                                                        | ۵۱   |
|          | درود و تاج محمد محمد محمد المجينا                                          | ٥٣   |
|          | ورودوماتی ۵۲ درود مقدس                                                     |      |
|          | درود ککمی ۵۸ درود اکبر                                                     | ۵۷   |
| ى ختم    | وعاامن ۱۰ وعامنزل (قرآن مجيد کي هرمنزل                                     | 29   |
|          |                                                                            |      |
|          | وعاايام بيض مكرم ١٢ وعاسرياني                                              |      |
| -        | وعاجيله عظم و ترم                                                          |      |
|          | وعاصبيب ١٦ وعامتجاب                                                        |      |
|          | دعانصف شعبان المعظم ١٨ دعاحزب البحر                                        |      |
|          | وعاعكاشه وعاعم علاق                                                        | 79   |
| ور آخار  | الله الله الله الله إلله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل | . د  |
|          | محلبہ سے ٹابت نہیں۔                                                        |      |
| . سمجمرا | ا ذکر قلبی کونماز' روزہ' ذکوۃ' جج اور تلاوت قرآن سے افضل rrq               | ا م  |
| (        |                                                                            |      |
|          | سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں۔<br>                                   |      |
| رسول يا  | الله هوالله هو کی ضروں سے قلب جاری کرنے کاعمل سنت                          |      |
|          | آثار محلبہ سے ثابت نہیں۔                                                   |      |
| کرنے     | الله الله الله ك ذكركي ضربول سے الله كاجسم كے اندر سرايت                   | ا در |
|          | کاعقیدہ کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔                                            |      |
|          |                                                                            |      |

كتلب الدعاء ـ الادعية والاوراد غير الماثورة ۲۳۲ الله كاذكر كرنے كے لئے كسى كال ولى 'بزرگ 'غوث يا قطب سے اجازت حاصل كرناسنت رسول يا آثار صحابه سے ثابت نهيں-٢٣٣ ذكر كى درج ذمل فتمين سنت رسول يا آثار صحلبہ سے ثابت ٥ وَكُرُ مِنْ ٥ وَكُرْفَقِ ٥ وَكُرْضِ وم ٥ وَكُرْشِيعٍ ٥ وَكُرُروي ٥ وَكُرْقَلِي مسله مسله ۲۳۳ الله الله کے ذکر کی درج ذمل زکاۃ مقرر کرناسنت سے ثابت نہیں۔ روزانه ٥٠٠٠ ضرين للالاحوة لأنبريريوى 🕁 عام مسلمانوں کے لئے روزانه ۲۵۰۰۰ ضربیل فکاله ۱۰۰۰ بر الم مجدك لئے روازنه ۱۲۰۰۰ ضربط لگانا دکو الدعوة والرشاد الله عنوث يا قطب كے لئے روزانه سوالاکھ ضریب لگانا<sup>۔ نی.</sup> نیکسلا من فقیہ کے لئے مسله ۲۳۵ ذاکر قلبی کی روح کا رسول اکرم مانی کیا کی محفل میں جینیخے یا بیت المعمور تک پہنینے کاعقیدہ کتاب وسنت سے ثابت نہیں ٢٣٦ واكر قلبي كرنے والوں كو رسول اكرم ملتي الم كا زيارت كرانے كا رعوی کرناست سے ثابت نہیں۔ مسله ۲۳۷ زاکر قلبی ہے قبر میں منکر نکیر کے سوال نہ کرنے کا عقیدہ کتاب وسنت ہے ثابت نہیں ۲۳۸ فاکر قلبی کا مرنے کے بعد قبر میں بیٹے کر اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو فیض پہنچانے کاعقیدہ سنت سے ثابت نہیں ۲۳۹ ساٹھ سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والے کو رسول اکرم ملتھ کے آئی امت سے خارج کردیتے ہیں ' یہ عقیدہ کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔ ا- روزاند مجد نبوی میں رسول اکرم ملی کا تمام زندہ یا مردہ خوث وطب ابدال اور دیگر اولیائے کرام کے ساتھ مجلس قائم کرنا محابہ کرام' ابعین ، تع ابعین میں ہے کی کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملا-